# اصلای بایان

### بالتهزيب الحالق وتبيعوالى

- 🖚 تصوف كى حقيقت
  - مجابده ورياضت
- 🕶 بدنظری اور اس کاعلاج
  - عيبت اور اس كاعلاج
  - بدگمانی اور اس کاعلاج
  - 🖚 تجيس اور اس كاعلاج
    - 🖚 تكتبر اور اس كاعلاج

حضرت مولانا مُفتى عُجُن تِقَى عُتُمَانِي عَلَيْهُ



## عرض مرتثب

استنا ذكرم حفرت مولانا محسترتقى عثمانى صاحب نظلهم كشخفيست كتحارف ى محتاج نہيں - الترجل شاند نے علم ظاہری و باطن دونوں سے نوازا ہے - ايك طرف البشيخ الحديث بي، تودومرى طرف آب برطريقت بحى بي جس طرح طبيب جماني بياريون كاعلاج كرتيب، اسطرح آپ روماني بياريون كاعلاج فرطتي ، اور اس وقت سينكرون روحانى مرين آپ كے زيرعلاج ہيں۔ " رمصنا ن المبارک کو اصلاح باطن کے لئے خاص مناسبت حاصل ہے ، اس لئے حضرت والا مظلیم نے اصلاح باطن کی مجانس سے لئے اس جینے کومنتخب خرایا ينانيكى سالول سے رمضان المبارك بي بعد نماز ظهر اصلاحي مجالس كاسلسليباري ہے۔اورسینکٹوول طالبین اصلاح اس مجلس سے فیض یاب ہورہے ہیں ۔ احقركوالترتعالى فيحضرت والاكصحبت اورآب كمقرب كعظيم نعمت سے محض اپنے ففنل وکرم سے نوازا ہواہے ،چنا بچہ اس قرب سے فاکڑ اُٹھا تے ہوئے احقرنے وہ مجانس دیکارڈ کرلیں،ا در اب ان حفرات تک ان مجانس کو پہنچانے کی سعادت ماصل کررہا ہوں جو دور مونے کی وجسے برا ، راستان جالس سے فیضیاب نہیں ہوئے ، اب ان مجانس سے فائرہ اُٹھانا ، ا دران برعل کرے این دندگیون بن تبدیلی لاناآ کی کام سے -الله تعالی حضرت والا کے درجات بلد ذفرائے عمر میں برکت عطا فرائے ۔ اور مجھے اور آپ سب کوان باتوں برعل کرنے کی توفیق عطا فرطئے ۔ آین

علبشرمیمن دارالعلوم کراچی ۱۵۱- ۹ شعبان ساسماره

## اجالی فهرست" اصلاحی مجالس"

| •    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          |
|------|------------------------------------------------|
| صفحه |                                                |
| 40   | ا _ بهلی مجلس: تصوّف کی حقیقت                  |
| ויק  |                                                |
| 49   | ۳_نتیبری مجلس: مجاہدٌ اور ریاضت                |
| 40   | م_ بوتقى مجلس: اصلاح باطن كاطريقير             |
| 98   | ۵_ یا نجی مجلس: بدنظری اوراس کاعلاج            |
| 119  | ٧ - بيمن عليت ادراس كاعلاج                     |
| 124  | الديم الدين عيبت سينيخ كاطريق                  |
| 149  | ٨_ آ تحوي مجلس: كيفيات انفعاليه                |
| 144  | ٩_ نويمبس: غيبت كى معانى كاطريقير              |
| 191  | ١- دسوي مجلس: غيبت مباح كي صورت                |
| 111  | اا گیار مویی مجلس: برگانی اور تسس اوران کاعلاج |
| 779  | ١١ با متوي على: بركاني اورجس كاعلاج            |
| ۲۳۲  | ١٣ تربويمبل : كرادراس كاعلاج                   |
| 141  | ۱۲ چود مور مجلس: كبركي افشام                   |
| 191  | ١٥_ بندرمون محلس: كبركا أيك اورعلاج            |
| 710  | ١١_سولهوي مجلس: گناه كاركى تحقير فركري         |
|      |                                                |

| صغحه نمبر | فهرست مضامين                              | نمبرشار |
|-----------|-------------------------------------------|---------|
|           |                                           |         |
| 10        | تبهایی مجلس                               | . 1     |
|           | تصوف کی حقیقت اور شیخ کی ضرور ت           | 1       |
| YA        | حضرت مولانا محمر عيسى صاحب رحمة الله عليه | ۲       |
| 19        | انفاس عيسني                               | ۳       |
| ۳.        | تصونف اور سلوك كالمقصود اصلي              | ۴       |
| ۳۳        | شيخ کی ضرورت                              | ۵       |
| 146       | حضرت تھانوی کا یک واقعہ                   | Y       |
| 10        | تواضع اور ذلت نفس میں فرق                 | 4       |
| ,         | ایک دانعه                                 | ۸       |
| 74        | ا يك مثال                                 | 9       |
| ,         | دوسری مثال                                | 1.      |
| ۳۸        | ا پی اصلاح کر انا ضروری ہے                | 11      |
| 41        | دوسری مجکس                                | 11      |
| ,         | ر ذائل کی اصلاح                           | 194     |
| 4         | ر ذائل کے اصلاح کی حد                     | ١٨٠     |
|           |                                           |         |

| صنحه نمبر | فهرست مضامین                    | نمبرشار        |
|-----------|---------------------------------|----------------|
| 10        | ایک نواب کاواقعه                | 10             |
| 44        | غصه کو بر محل استعال کرنا       | IA             |
| M         | شہوت کے علاج کی ضرورت           | 14             |
| 64        | اطلاع اور ابتاع                 | IA             |
| ۵٠        | ''رذائل'' کے فطری ہونے کی دلیل  | 19             |
| "         | زوال''رذائل''ے مقصود اضمحلال ہے | 7.             |
| 57        | شهوت كالماليه                   | P7.1           |
| OF        | حرص کا اماله                    | rr             |
| "         | حرص کے درجات                    | ~~             |
| 00        | حرص كادوسر ادرجه                | 70             |
| "         | حرص کا تیسر ادرجه               | 20             |
| - 64      | بخل ایک بیاری ہے                | MA             |
| 04        | بخل كا ايك صورت                 | 72             |
| 49        | تیسری مجلس                      | r <sub>A</sub> |
| ,,        | مجامده اور رياضت                | ra             |
| 41        | رياست اور مجامده كاايك فرق      | ۴.             |
| 74        | جائز چيز و ل کاتر ک             | . MI"          |
|           |                                 |                |

| صنحه نمبر | فهرست مضامین                           | نمبر شار   |
|-----------|----------------------------------------|------------|
| 44        | کم کھانے کامجاہدہ                      | ۴۳         |
| 46        | انسان کے نفس کی مثال                   | ۳۳         |
| 40        | نگاه کی حفاظت کاطریقه                  | 44         |
| 44        | مجابدات كانتيجه                        | <b>س</b> م |
| 44        | تجديد معالجه كي ضرورت                  | ۳۲         |
| AF        | اخلاق رذیلیه کی صفائی بار بار کرتے رہو | ۲4         |
| ۷٠        | تم انسان ہو فرشتے نہیں                 | ۴۸         |
| 41        | تمام اخلاق رذيله كاعلاج                | ٩٣         |
| ,         | یہ کام ہماری طاقت سے باہر نہیں         | ۵۰         |
| 44        | بچه کس طرح براہو تاہے                  | ۵۱         |
| 10        | چو تھی سجکس                            | or         |
| ,         | اصلاح باطن كاطريقه                     | or         |
| 44        | اصلاح اعمال واصلاح باطن كاطريقه        | ۵۳         |
| ۷٨        | شيخ كاا يك نظر ذالنا                   | ۵۵         |
| 49        | حاصل تصوف                              | ۲۵         |
| ۸٠        | انسان کانفس بیچ کی طرح ہے              | ۵۷         |
| ΔĬ        | ہمت بڑی چیز <u>ہ</u>                   | ۵۸         |
|           |                                        |            |

|           | / /                                 |        |
|-----------|-------------------------------------|--------|
| صفحه نمبر | فهرست مضامین                        | نبرشار |
| AY        | نیاگره آبشاراور مهم جو ئیال         | ۵۹     |
| ۸۳        | نا فرمانی سے بیخے کے لئے ہمت کرو    | 4+     |
| ۸۴        | بچہ کس طرح چلنا سکھتا ہے            | Αl     |
| 3         | حافظ شير ازى رحمة الله عليه كاواقعه | 44     |
| ۸۵        | نظر ڈال کر تصرف کرنے کی حقیقت       | 45     |
| 14        | تصر ف کے ذریعہ وقتی نشاط ہیداہو تا  | AL.    |
| ٨٧        | حسن اخلاق کی بھی ایک حدہے           | ۵۲     |
| <b>AA</b> | ابتداء برمحل بھی غصہ نہ کرے         | 77     |
| 19        | ریاضت سے اصلاحِ اخلاق کے معنی       | 42     |
| 94        | يا نچویں مجلس                       | · AA   |
| 4         | بد نظری اور اسکاعلاج                | . 44   |
| 90        | بد نظری اور اس کاعلاج               | ۷٠     |
| 94        | مربی کے سامنے اپناعیب ظاہر کرنا     | 41     |
| 94        | نظر بچانے کے لئے ہمت کی ضرورت       | 28     |
| 94        | بد نگاہی سے طاعت کے نور کازوال      | ۷۳     |
| 1         | به ماده شر نهیں                     | 24     |
| ,         | اس ادے کے جائز استعال پر ثواب       | 40     |
|           |                                     |        |

| صخہ نمبر | فهرست مضامین                             | نمبرشار |
|----------|------------------------------------------|---------|
| 1-1      | اس بیاری کاعلاج ہمت ہے                   | 24      |
| 1-1      | کن عادت کے حیوڑنے پر تکلیف ہونااضا فی ہے | 44      |
| 1.1"     | عر بول كاقبوه                            | ۷۸      |
| 1-1-     | زيتون كى كژواهث                          | 29      |
| 1-0      | کاموں کو چھوڑ نااختیار میں ہے            | ۸٠      |
| 1-4      | خارش والے کو تھجانے کی لذت               | ÅΙ      |
| 1-2      | بد نگاہی کی لذت جیموڑ دو                 | ۸۲      |
| 1.4      | ہمت میں قوت پیدا کرنے کا طریقہ           | ٨٣      |
| 1-9      | ہت کے استعال سے قوت کا پیدا ہونا         | ۸۴      |
| 11-      | حسن پیندی کاعلاج                         | ۸۵      |
| 111      | وسوسه محرام كارى اوراس كاعلاج            | ΥΛ      |
| 111-     | حضورًے زناکی اجازت طلب کرنے والا         | ٨٧      |
| 110      | زنانهاشیاء کی فروخت                      | ۸۸      |
| 110      | نظرا ثفاكر مت ديجھو                      | ۸۹      |
| "        | حضرت ڈاکٹر عبدالحئ صاحب کامجاہدہ         | 90      |
| 114      | الله کی مدوہمت پر آتی ہے                 | 91      |
|          |                                          |         |
|          |                                          |         |

| صنحہ نمبر | فهرست مضامین                              | نمبر شار |
|-----------|-------------------------------------------|----------|
| 119       | مجھٹی مجکس                                | 97       |
| 11        | غيبت اوراس كاعلاج                         | 92       |
| וץו       | غيبت اوراس كاعلاج                         | 90       |
| 177       | غیبت کے گناہ کی شدت                       | 90       |
| 144       | غيبت كى تعريف                             | 97       |
| ,         | غيبت اور بهتان ميں فرق                    | 92       |
| 170       | ا یک پر وفیسر صاحب کافیبت پر تبھر ہ       | 9/       |
| 170       | اینے لئے اور دوسرول کے لئے ایک معیار رکھو | 99       |
| 114       | نیبت کی اجازت کے مواقع                    | 100      |
| IYA       | فاسق اور گناه گار کی غیبت کرنا            | 1+1      |
| "         | دوسر ول کانذ کره بی نه کرو                | 1+1      |
| 119       | ا پی فکر کرو                              | 101      |
| 14.       | غيبت كاا يك عملى علاج                     | 1+14     |
| 1171      | دل شکنی کی پرواہ نہ کرے                   | 1+0      |
| . 1       | وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے                  | 1-4      |
| irr       | دوسر ول کی دنیا بنانے والا                | 104      |
| 188       | غیبت سے بیخے کے لئے ہمت کی ضرورت ہے       | 104      |
|           |                                           |          |

| صغح نمبر | فهرست مضامين                         | نمبرشار |
|----------|--------------------------------------|---------|
| 150      | نا جائز غیبت کی شرط نا گواری ہے      | 1•٨     |
|          | اييابنى مذاق جائز نهيس               | 1+9     |
| 144      | ساتویں مجلس                          | 11+     |
| 11       | نیبت سے بیخے کاطریقہ                 | iii     |
| 10.      | زبان کی قدر کریں                     | III     |
| "        | جہنم میں او ندھے منہ ڈالنے والی      | 111-    |
| 191      | دو عظیم کلیے                         | 110     |
| 164      | اسلام میں داخل کرنے والی چیز         | 110     |
| Irr      | ربان كافائدهاور نقصان وونول عظيم بين | רוו     |
| 1        | مام شافعی کاجواب سے پہلے خاموش رہنا  | 1 112   |
| 100      | ربان کی جفاظت پر جنت کی ضانت         | 111     |
| 164      | ضول گوئی پر دوطالب علموں کاواقعہ     | 119     |
| IN       | لمات كا فا ئده                       | 11-     |
| 154      | لاج سخت ہونے پر اشکال اور جواب       | 6 171   |
| 1        | ر مخص کاعلاج علیحدہ ہوتا ہے          |         |
| 109      | ير ب والد ماجدُ كاطر زعمل            | 1       |
| 1.       | يك صاحب كو دُانتُ كاواقعه            | 1 110   |
|          |                                      |         |

| صفحہ نمبر | فهرست مضامین                        | نمبر شار |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 101       | يهلي سوچو پھر بولو                  | 110      |
| ior       | غیبت کوجائز کرنے کیلئے نفس کی تاویل | IFY      |
| 100       | اس تأويل كاجواب                     | 112      |
| 100       | يه سب شيطاني تاويلات ہيں            | IFA      |
| 1         | غيبت كاعلاج بمت واستخفسار ب         | 149      |
| 100       | غيبت پراپنے نفس کو سزادينا          | 100      |
| 104       | غیبت کرنے پر نفس کو فاقد کرانا      | 11-1     |
| 104       | دوسر ول کے عیوب ظاہر کرنے کا حکم    | 1177     |
| "         | مبتدی جائز غیبت بھی نہ کرے          | 188      |
| 109       | آ گھویں مجکس                        | المالما  |
| "         | كيفيات انفعاليه                     | 100      |
| 141       | کیفیات انفعالیہ کے تفضیات پر عمل    | 11-4     |
| 144       | برائى كاخيال دل ميس آنا             | 122      |
| 145       | كيفيت انفعاليه كناه نهيس            | IFA.     |
| 146       | اسکے هضیات پر عمل گناہ ہے           | 1179     |
| 170       | معاف کرنے میں عافیت ہے              | 10.      |
| "         | ہزرگوں کے مختلف رنگ                 | ורו      |
|           |                                     | _ ·      |

| صخحه نمبر | فهرست مضامین                           | نمبر شار |
|-----------|----------------------------------------|----------|
| 144       | منزل کھوئی ہو گ                        | ١٣٢      |
| "         | شفقت کی بنیاد پر بدله                  | ١٣٣      |
| 174       | تیسر ارنگ                              | الدلد    |
| ۱٦٨       | اس خیال کو جمنے مت دو                  | ۱۳۵۰     |
| 1         | ورنه به خیال گناه میں مبتلا کر دیگا    | 14       |
| 179       | غير اختياري خيال كاعلاج                | 14.2     |
| "         | پېلاعلاج_د عاكرنا                      | ۱۳۸      |
| 14.       | دوسر اعلاج ـ عذاب كالشخف ار            | 16.0     |
| 141       | ایک ہفتہ کے بعداطلاع دو                | 10+      |
| 144       | نویں مجلس                              | 101      |
| 11        | غيبِت كي معاني كاطريقه                 | ior      |
| 144       | حقوق العباد كي سنگيني                  | 100      |
| 144       | غیبت کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں      | 100      |
| ".        | كهنا سنامعاف كردينا                    | 100      |
| 149       | اجمال معافی تمام متعلقین ہے مانگ لو    | 101      |
| 14.       | حضور علی کا کا کا ہے معافی مانگنا      | 102      |
| 141       | مير بوالد ماجد كامعافى نامه شائع كرانا | IDA      |
|           |                                        |          |

| صفحه نمبر | فبرست مضامين                                    | نمبرشار |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|
| IAT       | جس کی غیبت کی اسکی تعریف کرو                    | 109     |
| 110       | ننانوے قتل کرنے والے کاواقعہ                    | 140     |
| IAY       | مایوس ہونے کی ضرورت نہیں                        | 141     |
| 114       | <i>کفروشر کے تو</i> بہ                          | 171     |
| "         | شيطان كابهكاوا                                  | 141     |
| IAA       | "ابونواس" کی مغفرت کاواقعه                      | IYM     |
| 119       | ظاہری حالت پر فیصلہ مت کرو                      | arı     |
| 191       | د سویں مجلس                                     | PFI     |
| "         | غیبت مباح کی صورت                               | 144     |
| 196       | على بن مديني كاواقعه                            | AFI     |
| 190       | امام ابوداؤد كاواقعه                            | 179     |
| 4         | ورنه غيبت محرمه ہے                              | 14      |
| 174       | بلا تحقیق بات کہنا بہتان ہے                     | 141     |
| 194       | غیبت سے حتی تکلیف ہوتی ہے                       | IZT     |
| 191       | مولانار شيداحمر گنگوېې رحمة الله عليه كاواقعه   | 121     |
| 199       | ہاری بے حسی                                     | 120     |
| ,         | مولاناليقوب صاحب نانونؤى رحمة الله عليه كاواقعه | 120     |
|           |                                                 |         |

| صنحہ نمبر | فبرست مضامين                                    | نمبر شار |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|
| ۲         | غیبت سے کیاحاصل ہوا؟                            | 127      |
| "         | غیبت کے نتیج میں کئی گناہ ہو جاتے ہیں           | 124      |
| ۲٠۱       | غیبت کااصل علاج تواضع ہے                        | 141      |
| r.r       | ہارے بزر گول کی تواضع                           | 149      |
| 4.6       | اپنے عیوب کااستخفسار کرو                        | 1/4      |
| "         | انبان کی حقیقت                                  | IΔI      |
| 7.0       | تواضع كيلئے صحبت شيخ                            | IAT      |
| 7.4       | حضرت شیخالحدیثٌ کی نصیحت                        | IAT      |
| 4.7       | علم کاسور دیرہے نکاتاہے                         | IAM'     |
| 7.4       | غیبت ہونے پر جرمانہ                             | IVO      |
| 2         | صرف مرز و کافی نہیں                             | PAI      |
| 7.9       | ا یک دیباتی کا قصه                              | iΛ∠      |
| "         | ىيە عاجز بندە ت                                 | IAA      |
| 11-       | ذراچلو تو س <u>ېي</u>                           | 1/19     |
| 711       | الله تعالى الله الله الله الله الله الله الله ا | 19+      |
| "         | غيبت كاايك عجيب عملى علاج                       |          |
| ľ         |                                                 |          |
|           |                                                 |          |

| صفحہ نمبر | فبرست مضامين                        | نمبرشار |
|-----------|-------------------------------------|---------|
| rır       | گیار ہویں مجلس                      | 191     |
| ,         | بد گمانی اور مجسس-اور انکاعلاج      | 195     |
| 714       | معاشرتی خرابیول کاسبب               | 191-    |
| 114       | ہمارے معاشرے کی حالت                | 191     |
| ,         | آیت قرآنی میں عجیبرتر تیب           | 190     |
| TIA       | جحتس اور محسس میں فرق               | PPI     |
| 719       | جسس کیوں حرام ہے؟                   | 194     |
| 4         | اپنے عیوب کی فکر کرو                | 19/     |
| 44.       | حضرت تھانوی کی حالت                 | 199     |
| 771       | ند موم بد گمانی کونسی؟              | ***     |
| rrr.      | دوسرے کے عمل کی تاویل کرو           | ۲٠۱     |
| ***       | یہ بر گمانی کے دودر بے              | r•r     |
| ۲۲۳       | بد گمانی کا فشاکیر ہے               | r•m     |
| 770       | تجسّب اور بد گمانی انتهاء "غیبت" ہے | ۲+۴     |
| 774       | بد گمانی میں گناه کادر جه           | 1.0     |
| 3         |                                     |         |
|           |                                     |         |
|           |                                     |         |

| صخہ نمبر | فهرست مضامین                                  | نمبرشار |
|----------|-----------------------------------------------|---------|
| 779      | بار ہویں مجلس                                 | 7+4     |
| "        | بدر گمانی اور سنجشس کاعلاج                    | 7+4     |
| ا۳۲      | بد گمانی، جحس اور غیبت سے بیخے کے تین علاج    | r•A     |
| rrr      | امام شافعی کا سکوت                            | 4.4     |
| 1        | حضرت صديق اكبرر ضي الله عنه كازبال كوسر ادينا | 111     |
| rrr      | خاموش رہنے کامجاہرہ                           |         |
| ۲۳۴      | غیبت ہونے پر جرمانہ                           |         |
| 1        | نماز چھوڑنے پر جرمانہ                         |         |
| 220      | الله کے ذکر کی طرف متوجہ ہوجاؤ                | ۳۱۳     |
| "        | تواضع پيداكره                                 |         |
| 1        | ا بنی حقیقت میں غور کر و                      | 414     |
| 444      | ايک صاحب کی قوت اور کمزوري<br>عا              | 112     |
| 774      | علم پرنازنه کریں                              |         |
| "        | آژ میں بیٹھ کر باتیں سننا<br>ا                | 119     |
| YYA      | ماراطریقه<br>در نوش                           |         |
| "        | لڑائی جھڑے کی جڑ                              | 1 1     |
| 114      | اليي جگه پر مت جاؤ                            |         |
| "        | فون پر دوسر ول کی باتیں سننا                  | ***     |
| th.      | دوسر ول کے خطر پڑھنا                          | 444     |
|          |                                               | ·       |

| صغہ نمبر | فهرست مضامين                            | نمبرشار |
|----------|-----------------------------------------|---------|
| yr.      | جائز تنجشس                              | 770     |
| "        | حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كاايك واقعه | 777     |
| rri      | آپ کااستغفار کرنا                       | 772     |
| rrr      | صحابه كرام كافيصله                      | 771     |
| rrr      | فقهاء كاقول فيصل                        | 779     |
| "        | اینے جاگنے کی اطلاع کردے                | 14.     |
| ree      | زبان دانی کی اطلاع کردے                 | 1771    |
| 150      | ایک بزرگ کا تجسّ ہے بچنا                | rmr     |
| 192      | تير ہویں مجلس                           | rrr     |
| "        | تكبر اوراس كاعلاج                       | ۲۳۳     |
| 164      | كائنات ميں ہونے والاسب سے پہلا گناہ     | 120     |
| Yo.      | تكبرتمام گناموں كى جڑ                   | rry     |
| 101      | بر کے معنی                              | tr-2    |
| TOT      | تکبرایک مخفی بیاری ہے                   | rma     |
| 707      | نخوں سے پنچے شلوار اٹکا نا              |         |
| TOP      | تصنور علیقہ کے از ارکی کیفیت            |         |
| 4        | لماہری تواضع میں مخفی تکبر              | 1771    |
|          |                                         |         |

| صغح نمبر | فهرست مضامین                                     | نمبر شار     |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 100      | بظاہر تکبر حقیقت میں تکبر نہیں                   | <b>t</b> /r. |
| 107      | حضرت ذوالنون مصرى رحمة الله عليه كاتعريف يربنسنا | ۱۳۳۰         |
| 104      | متکبر کی بہترین مثال                             | 444          |
| YOA      | عالم كالبيخ كوجابل سے اچھا سجھنے كاعلاج          | tra          |
| 769      | ايكاشكال                                         | 444          |
| 44.      | اس اشكال كاجواب                                  | <b>tr</b> ∠  |
| 141      | اں نعمت پر شکراداکرے                             | ۲۳۸          |
| "        | افضل سمجصنابے بنیادہ                             | 444          |
| 777      | ا یک بزرگ کاواقعہ                                | 100          |
| 4        | یہ خیال دل سے نکال دو                            | 101          |
| 775      | سبق آموزواقعه                                    | ror          |
| 776      | تم کس بات پرازاتے ہو؟                            | 100          |
| 7        | "شکر"بے شار بیار یول کاعلاج                      | rar          |
| 170      | فرض کی ادائیگی شکر کامو قع نہیں                  | 100          |
| "        | شکر کامو قع یہ ہے                                | FAY          |
| דרץ      | شیطان کے داؤے بچنے کاطریقہ                       | 1            |
| 744      | عین پریشانی میں نعمت کویاد کرو                   | 101          |
|          |                                                  |              |

| صغح نمبر | فهرست مضاجين                        | نمبرنثار    |
|----------|-------------------------------------|-------------|
| 144      | شكرا يك انو كھاا نداز               | 409         |
| 144      | سونے سے پہلے شکراداکرلو             | <b>۲</b> 4• |
| 74.      | تكبرے بچنے كاا يك چشكله             | 141         |
| 141      | چو د هویں مجلس                      | 777         |
| 1        | كيمر كى اقسام                       | 242         |
| 144      | کبرکے مختلف علاج                    | KAL         |
| 140      | خودا پناعلاج كرنا                   | 740         |
| ,        | کی شخے تربیت حاصل کرنا              | 777         |
| 444      | حضرت مولانار شيداحمر گنگوبي كاواقعه | 142         |
| TLE      | تههيں سب کچھ ديديا                  | TYA         |
| YLA.     | حضرت گنگوئ کی عجیب حالت             | 749         |
| 14       | حضرت گنگون گاایک اور واقعه          | 14.         |
| MAI      | فی ہے علاج تجویز کراؤ               | 121         |
| TAT      | شیخی تقلید محض کرو                  | 727         |
| TAT      | بھائی ذکی کیفی مرحوم کاواقعہ        | 124         |
| YAC      | «علم » تعلّی کا سبب                 | 120         |
| TAD      | علم دودھاری تلوارہے                 | 140         |
|          |                                     |             |

| صغحه نمبر | فهرست مضاجين                            | نمبرشار |
|-----------|-----------------------------------------|---------|
| YAY       | شيطان كاواقعه                           | 124     |
| PA4       | ہم بھی کچھ ہیں کاخیال                   | 722     |
| MA        | ایک لا لچی کاواقعہ                      |         |
| 749       | علم پر شکراداکریں                       | 129     |
| ,         | عالم اور شیخ کے در میان فرق             | ۲۸۰     |
| 19.       | ايك مثال                                | TAI     |
| 191       | پندر ہویں مجکس                          | TAT     |
| "         | كبر كاايك اور علاج                      | 222     |
| 197       | کھال کے ذریعہ پر دوپوشی                 |         |
| ,         | قضاء حاجت كى حالت كالقبور               | 710     |
| 194       | ا يك اور علاج                           | PAY     |
| "         | حضرت عرشكاا پناعلاج كرنا                | TA:2    |
| 3         | حضرت ابو ہر بری اور گور نری             | TAA     |
| 194       | حضرت گنگوہی کا طلبہ کے جوتے اٹھانا      | 719     |
| 199       | حضرت تفانوی کی سید سلیمان ندوی کو نصیحت | .44     |
| ۳         | علوم توان بڑے میاں کے پاس ہیں           | 791     |
| 4.1       | حضرت مفتی اعظم کی تواضع                 | 797     |
|           |                                         | ·       |

| صخہ نمبر | فهرست مضامین                              | نمبرشار  |
|----------|-------------------------------------------|----------|
| ۲۰۱      | کچھ بڑائی کا تصور ہی نہیں آیا             | 191      |
| 4.4      | حضرت مد فی کی مفتی صاحب کو تھیجت          | 490      |
| 14.4     | مجمعی ننگے پاؤل بھی جلا کرو               | 190      |
| "        | شیخ کے بتانے پر ذلت کے کام کرے            | 197      |
| 4.6      | كبراور شكر كافرق                          | 192      |
| ,        | يه "قدرت نعت " ہے                         | 49A.     |
| 4.0      | "تحديث نعمت "كاحكم                        | 199      |
| 4.4      | تحديث نعمت كى علامت                       |          |
| .,       | فتحکہ کے موقع پر آپ کی انکساری            |          |
| F-A      | تكبركي علامت                              | r.r      |
| "        | حضرت تقانوي كاليك واقعه                   | ٣٠٣      |
| r.9      | تغتول مين اضاف سے رجوع الى الله مين اضافه | الماء سا |
| 171.     | حضرت سليمان عليه السلام اور نغتول پر شکر  | r.0      |
| 7711     | شرير آدمي کي خاصيت                        |          |
| 1919     | شيخ کی ضرورت                              | 7.4      |
|          |                                           |          |
|          |                                           |          |
|          |                                           |          |
|          |                                           |          |

| صفحه نمبر   | فهرست مضامین                       | نمبرشار    |
|-------------|------------------------------------|------------|
| 710         | سولہویں مجلس                       | 17.02      |
| 4           | گناه گار کی شحقیر نه کریں          | ۳•۸        |
| <b>1714</b> | برے کام کرنے والے کو کم نہ سمجھو   | r.9        |
| MA          | نفرت گناہ ہے ،نہ کہ گناہ گار ہے    | 1-10       |
| <b>44.</b>  | حضرت تقانو ک کاانداز تربیت         | 1111       |
| 4           | تم بیل ہو تو میں قصائی ہوں         | rir        |
| 771         | ایک لطیفه                          | mim        |
| ,           | میری مثال                          | 1 70 144   |
| 444         | سالکین کے کبراور تواضع مفرط کاعلاج | 710        |
| ۳۲۳         | دین کے رائے ہے بہکانہ              | 717        |
| 446         | تكبركے ذريعه بهكانه                | ر برسو ا   |
| 1           | جو لاہے کی مثال                    | MIA        |
| "           | تكبر كاليك علاج                    | 414        |
| 770         | بلعم باعور كاقصه                   | rr.        |
| ۳۳۰         | شخ عبدالقادر جيلاني كي ايك حكايت   | 771        |
| 441         | شيطان كادوسر احمله                 | 222        |
| ۲۳۲         | دوسرے حملے کی سگینی                | <b>PTP</b> |
|             |                                    |            |

| صفحہ نمبر | فهرست مضامين                     | نمبرشار |
|-----------|----------------------------------|---------|
| ٣٣٣       | تكبر كأعلاج _رجوع الى الله       | ٣٢٣     |
| 11        | " تواضع مفرط "كاپيدا هونا        | rra     |
| "         | " تواضع مفرط "كاا يك قصه         | ۲۲۲     |
| 446       | اپنی نماز کو" فکریں مارنا"مت کہو | ۳۲۷     |
| rra       | کو تا ہیوں پر استغفار کر د       | ۳۲۸     |
| 444       | حضرت ڈاکٹر صاحبٌ کاایک واقعہ     | 74      |
| ٣٣٤       | عبادات حچير ان كاطريقه           | ۳۳۰     |
| ,         | عبادات پر شکر ادا کرو            | ۳۳۱     |
| ۳۳۸       | شیطان کی کمر توڑنے والے الفاظ    | rrr     |
|           |                                  |         |
|           |                                  |         |
|           |                                  |         |
|           |                                  | ,       |
|           | ☆☆☆                              |         |
|           |                                  |         |
|           |                                  |         |
|           |                                  |         |
|           |                                  |         |



## بہلی مجلس

بسم الله الرحل الرحيم

الحمد الله رب العلمين، والعاقبة للمتقين، والصلولة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه اجمعين أما بعد:

کی سال سے رمضان المبارک میں کیم الامت مجد د ملت حضرت مولانا الشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفو ظات سنانے کا معمول ہے۔
سنانے سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنی اصلاح کی قکر پیدا ہو، رمضان المبارک کامہینہ خصوصی طور پر اصلاح نفس اور تہذیب اخلاق کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر انسان اس ماہ کی قدر کرے اور اس ماہ میں اپنی اصلاح کی فکر اور اس کا اہتمام کرے تو وہ جلد منزل کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس لئے کی سالوں سے رمضان المبارک میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لئے کئی سالوں سے رمضان المبارک میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے (تہذیب اخلاق سے متعلق) ارشادات سنانے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔

#### حضرت مولانامحمر عيسلى صاحب رحمة الله عليه

جو کتاب اس وفت میرے سامنے ہے، اس کانام ''انفاس عیسیٰ'' ہے، <sub>'</sub> لتاب حضرت تفانوی رحمہ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات، آپ کی تربیتی مدایات اور نفسانی امراض کے علاج کے لئے سفید اور مجرب نسخوں کا خلاصہ ہے جس کو حضرت والاکے خاص خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمہ عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ غلیہ نے رتب کیا ہے۔حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی بڑی تعدادے،ال میں ہے ہرایک نے اپنی بساط اور صلاحیت کے مطابق حضرت والاسے کسب فیض کیا، اور ان میں سے ہر ایک ہمارے لئے آفناب اور مہتاب کا درجہ رکھتا ہے، لیکن ہر خلیفہ میں کچھ خصوصیات ایس ہیں جو اس کو دوسرے سے متاز کرتی ہیں۔ حضرت مولانا محمہ عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا کے ابتدائی دور کے خلفاء میں سے ہیں،ان کے بارے میں بیہ بات معروف اور مشہورے کہ حضرت والا کے ساتھ مشابہت میں ان کی کوئی نظیر نہیں تھی، ظاہری شکل وصورت، لباس ویوشاک، حال ڈھال، رفآر و گفتار، ہر چیز میں حضرت والا کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت تھی بیبال تک کہ آواز میں بھی مشابہت تھی۔ چنانچہ جب آپ قر آن کریم کی تلاوت کرتے تو باہر سے سننے والے کو دھوکہ ہوجاتا کہ حضرت تقانوی رحمة الشرعليه تلاوت كررے بين ياحضرت مولانا محمد عيسى صاحب تلاوت ر ہے ہیں، اتنی زیادہ مشابہت تھی۔ اور جب ظاہری مشابہت اتنی زیادہ تھی تواندراور باطن میں حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ سے کیا کیا کسب فیض کیا ہوگا، اس کااندازہ ہم اور آپ کر ہی نہیں <del>سکت</del>ے۔

جب کسی کو اینے شیخ کے ساتھ شدید محبت ہو، مناسبت کامل ہو اور پھر

طویل صحبت اور رفاقت رہی ہو اور اکتساب فیض رسوخ کے ساتھ کیا ہو تو بسا او قات ظاہری انداز وعادات میں بھی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجھین کے زمانہ میں بھی اس کی مثال ملتی ہے،
چنانچہ روایات میں آتا ہے (کان اشبہ الناس بوسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دلا وسمتا و هدیدا) کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے
انداز وادامیں، اٹھنے بیٹھنے میں، چال ڈھال میں، لباس پوشاک میں جتنی مشابہت
حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اتن مشابہت کی اور کو حاصل
نہیں تھی۔ چنانچہ لوگ ان کود کھے کراپی آئکھیں اس طرح ٹھنڈی کیا کرتے تھے۔
بس طرح حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شنڈی کیا کرتے تھے۔
جس طرح حضوراقد س صلی اللہ تعالی عنہم اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
معاملہ تو بہر حال ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، تا ہم اس سے ملتی جلتی کیفیت کے
معاملہ تو بہر حال ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، تا ہم اس سے ملتی جلتی کیفیت کے
معاملہ تو بہر حال ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، تا ہم اس سے ملتی جلتی کیفیت کے
معاملہ تو بہر حال ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، تا ہم اس سے ملتی جلتی کیفیت کے
معاملہ تو بہر حال ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، تا ہم اس سے ملتی جلتی کیفیت کے
معاملہ تو بہر حال ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، تا ہم اس سے ملتی جلتی کیفیت کے
معاملہ تو بہر حال ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، تا ہم اس سے ملتی جلتی کیفیت کے
معاملہ تو بہر حال ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، تا ہم اس سے ملتی جلتی کیفیت کے
ماد سے اور ان کے شخ علیہ الرحمة کا بھی ہے۔ جس شخص میں طاہری طور پر بھی

الی مشابهت ہو جائے اس کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اپنے شیخ کے مزاج دنداق اور اور کی طرح ہضم مزاج دنداق اور اور کی طرح ہضم

کے ہوئے۔

انفاس عيسلي

بہر حال، حضرت مولانا محمر عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور خدمت میں رہنے کے دوران حضرت والاسے جو ہاتیں سنیں اور جو تعلیمات حاصل کیں، ان کا خلاصہ ہمارے لئے اس کتاب "انفاس عیسی "میں جمع کر دیا ہے۔ یہ کتاب حضرت ؒ کے دیگر عام ملفو ظات کے مجموعول کی طرح ملفو ظات کے مجموعول کی طرح ملفو ظات اور مجالس کی کتابول میں یہ نظر آئے گاکہ حضرت والانے کسی موضوع سے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کسی اور موضوع سے متعلق دوسری بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر تیسری بات تیسرے موضوع سے متعلق ارشاد فرمائی، اور الن با توں کولوگوں ہے جمع کر ناشر وع کر دیا۔

لیکن اس کتاب میں حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کے دوران تصوف اور طریقت سے متعلق جو کچھ سنااور جو تعلیم حاصل کی، پہلے اس کو ہضم کیا، پھر اس کی تلخیص اس طرح لکھی کہ اس میں اکثرالفاظ بھی حضرت والاہی کے ہیں۔ اس کی تلخیص اس طرح لکھی کہ اس میں اکثرالفاظ بھی حضرت والاہی کے ہیں۔

اس طرح ان تعلیمات کانچو ژاور خلاصہ ہمارے لئے اس کتاب کے اندر جمع کردیا ہے، لہذا یہ کتاب "انفاس عیسیٰ" ہمارے لئے بردی عجیب وغریب نعمت

### تصون اور سلوك كالمقصود اصلي

تصوف، طریقت، سلوک، احسان، ایک ہی منہوم کے مختلف عنوانات ہیں،
اس تصوف کا اصل مقصود نہ تو محض ذکر ہے، چنانچہ بعض لوگ سجھتے ہیں کہ
تصوف کا مقصود ''ذکر''ہی ہے، جب ہم کسی شخ سے بیعت ہو جائیں گے تو وہ ہمیں
و ظا نُف بتادے گا۔ اور بعض لوگ یہ سجھتے ہیں کہ تصوف کا مقصد عملیات اور
روحانی علاج ہے کہ شخ ہمیں کچھ عملیات اور تعویذ گنڈے اور روحانی علاج کا
طریقہ بتائے گا۔ خوب سجھ لیس کہ ''تصوف'' کاان باتوں سے کوئی تعلق نہیں،

حتی کہ ''ذکر'' بھی تصوف کا مقصود اصلی نہیں، ملکہ مقصود اصلی کے حصول کاایک ذریعہ ہے۔ای طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا مقصدیہ ہے کہ آدمی ہیں تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کرے، اور چلہ کاٹے، مجاہدے کرے۔ حالانکہ بیہ ب چیزیں بھی "تصویف کا مقصود اصلی نہیں ہیں بلکہ مقصود اصلی کو حاصل نے کے کے مختلف طریقے اور راہتے ہیں۔ پھر "نصوف"کا مقصود اصلی کیاہے؟ تصوف کا مقصود اصلی وہ ہے جس کی طرف قرآن كريم في اس آيت مي ارشاد فرمايا: ﴿قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكْها ﴾ (سورہ انشمس) یعنی تز کیہ نفس۔ جس کواللہ تعالیٰ نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم كى بعثت كے مقاصد ميں سے بيان كرتے ہوئے فرمايا" ويُعَلِّمهُمُ الْكِتَابَ والحِكْمة ويُزكِيهم" (سوره بقره) الآيت من تعليم كتاب اور تعليم حكمت كو مقاصد بعثت میں سے بیان فرمایا، پھر "تزکیه" کو علیحدہ کر کے بیان فرمایا۔ "تزکیه" کے لفظی معنی ہیں، پاک صاف کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں تزکیہ ہے مرادیہ ہے کہ جس طرح انسان کے ظاہری اعمال وافعال ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے میں نواہی ہیں مثلاً یہ کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوۃ دو، مج کرو

یں ملہ عن سے اوامر ہیں ،اور جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو۔ شر اب نہ پیو، چوری نہ کرو، وغیرہ، یہ اوامر ہیں ،اور جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو۔ شر اب نہ پیو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو دغیرہ،یہ نوابی اور گناہ ہیں،ان سے بیچنے کاشر بعت نے عکم دیاہے۔

ای طرح انسان کے باطن یعنی قلب میں بعض صفتیں مطلوب ہیں،وہادامر میں داخل ہیں،ان کو حاصل کر تاواجب ہے اور ان کو حاصل کئے بغیر فریضہ ادا نہیں ہو تا،اور بعض صفات الی ہیں جن کو چھوڑ ناواجب ہے،وہ نواہی میں داخل

میں ہو تا،اور بھی صفات این ہیں من تو چھور تاواجب ہے،وہ یوائی یں واس ہیں۔ مثلاً الله تعالیٰ کی نعمت پر "شکر کرنا" واجب ہے،اگر کوئی نا گوار واقعہ پیش آئے تو اس پر صبر کرنا واجب ہے،الله تعالیٰ پر "تو کل اور بھروسہ"ر کھنا واجب ہے، "تواضع" اختیار کرنا یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا واجب ہے، "اخلاص" حاصل کرنا، یعنی جو کام بھی آدمی کرے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرے،اس اخلاص کی مخصیل واجب ہے،اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں۔ لہذا یہ صفات "شکر، مبر، توکل، تواضع، اخلاص، وغیرہ، یہ سب صفات "فضائل"اور"اخلاقِ فاضلہ"کہلاتی ہیں،الن کی مخصیل واجب ہے۔

اسی طرح باطن کے اندر بعض ہُری صفات ہیں جو حرام اور تاجائز ہیں جن سے بچاضر وری ہے، وہ "رذائل" اور "اخلاق رذیلہ" کہلاتی ہیں، یعنی یہ صفات کمینی اور گھٹیا صفات ہیں، اگر یہ صفات باطن کے اندر موجود ہوں توان کو کچلا اور مثایا جاتا ہے، تاکہ یہ صفات انسان کو گناہ پر آمادہ نہ کریں، مثلاً "تکبر" کرنا یعنی انسان اللہ کوراضی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، "حسد" کرنا، "ریاکاری" اور دکھاوا، یعنی انسان اللہ کوراضی کرنے کے لئے اور ان کو دکھانے کے لئے کوئی وری کے کئی انسان اللہ کوراضی دینی کام کرے، یہ ریا ہے، البند ا تکبر حرام، حسد حرام، بغض حرام، ریاکاری حرام، اور بے صبر ی یعنی اللہ تعالی کی قفد ہر کا شکوہ اور بے صبر ی یعنی اللہ تعالی کی قفد ہر کا شکوہ کرنا، یہ حرام ہے، یہ سب رذائل ہیں جوانسان کے باطن میں موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح غصہ کواگر انسان بے محل استعال کرے تو یہ بھی رذائل میں داخل

خلاصہ یہ کہ باطن میں بہت ہے" نضائل" ہیں، جن کو حاصل کر ناضر ور ک ہے، اور بہت ہے "رزائل" ہیں جن ہے اجتناب ضروری ہے۔ اور حضرات صوفیاءاور مشائخ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے مریدین اور شاگر دوں کے دلوں میں اخلاق فاصلہ کی آبیاری کرتے ہیں اور اخلاق رذیلہ کو کچلتے ہیں تاکہ یہ اخلاق رذیلہ کچلتے کیلتے نہ ہونے کے حکم میں ہو جائیں۔ جس کے لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصطلاح بیان فرمائی کہ "امالہ بدر جہ از الہ " یعنی باطن کے اندر جور ذیلہ ہے، اس کو اتنا کچلو اور اس کو اتنا پیڑ کہ اس کے بعد وہ رذیلہ باتی تو رہے گا، ختم تو نہیں ہوگا، کیکن نہ ہونے کے تھم میں ہوجائے گا۔ بہر حال، تصوف میں ر ذائل کو کہنا ہوتا ہے، اس کا نام تزکیہ ہے اور بس یہی تصوف کا مقصود اصلی ہے۔

شيخ کی ضر ور ت

لیکن عام طور پر یہ چیز کسی شخ کی صحبت حاصل کئے بغیر اور شخ کے سامنے اينے آپ كو فاكتے بغير حاصل نہيں ہوتى، كول؟اسليّے كه "لكل فَن رجَالٌ" یعنی ہر فن کو حاصل کرنے کے لئے اسکے ماہر کے پاس جاناضر وری ہے،اگر فقہ کا مسّلہ معلوم کرنا ہو تو کسی مفتی کے پاس چلے جاؤ، کیو نکہ اس کویہ فن آتاہے، وہ جانتا ہے کہ کس سوال کا کیا جواب دینا جاہئے۔لیکن اعمال باطنہ کے بارے میں مہارت حاصل کرنااوریہ بیجاناکہ آیااس شخص کے اندریہ بیاری پیداہورہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ باطن کی بیاریاں بھی مخفی اور باریک قشم کی ہوتی ہیں،ایک چیز بڑی ا تھی ہے اور دوسری چیز بڑی خراب ہے، لیکن دونوں کے در میان فرق کر نابڑا مشکل ہے۔مثلاً تکبر کرنا حرام ہے اور اس سے بچناواجب ہے،اس لئے کہ یہ تکبر أمّ الامراض ہے۔ لیکن دوسری صفت "عزت نفس"ہے، اس کو حاصل کرنا واجب ہے، کیونکہ اینے نفس کو ذلیل کرنا جائز نہیں۔ لیکن یہ دیکھنا کہ کہال " تکبر"ہے اور کہال"عزت نفس"ہ،جو کام میں کررہاہوں یہ " تکبر" کی وجہ سے کررہا ہول یا یہ "عزت نفس" کی وجہ سے کررہا ہول، دونول کے درمیان کون خط امتیاز کھینچے اور دونوں کو کون پیچانے کہ یہ تنکبر ہے اور یہ ''عزت نفس''

ہے، یہ ہر ایک کے بس کاروگ نہیں۔ خاص طور پر انسان کا خوداپنے اندر ان بیاریوں کا بہچا نابڑامشکل ہے۔

مثلاً ایک بیاری ہے" اپنی برائی بیان کرتا" کہ میں ایسااور ویسا ہوں، میر بے
اندر یہ اچھائی ہے، میر بے اندر یہ خوبی ہے، یہ حرام ہے، ای کو" تعلی "کہا جاتا
ہے۔ دوسری چیز ہے "تحدیث نعمت" جس کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے:
﴿واَمًا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ ﴾ (سورة الفی) اب کون اس کے در میان فرق
کرے کہ میں جو اپنی اچھائی بیان کررہا ہول، یہ "تعلی" ہے یا" تحدیث نعمت "

حضرت تقانو ک گاایک واقعہ

اپ شخ حضرت ڈاکٹر عبدالتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سی ہو گیا ایک بات
یاد آگئ، فرمایا کہ ایک مرتبہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی
قدس اللہ سر ود حلی میں معجد کے منبر پر بیٹے کروعظ فرمار ہے تھے، بہت بردا مجمع
سامنے بیٹے ہوا تھا، وعظ فرماتے فرماتے کہنے لگے کہ آج میں ایک بات آپ
لوگوں سے بیان کرتا ہوں، یہ بات مجھ ہی سے سنیں گے اور کی سے سنے میں
نہیں آئیگی، اور میں یہ بات "تحدیث نعت" کے طور پر کہدر ہاہوں کہ یہ علم اللہ
تعالی نے جھے ہی القاء فرمایا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد ایک لمحے کے لئے خاموش
ہوگئے۔ پھر فرمایا کہ "استغفر اللہ، استغفر اللہ" میں نہیں آئے گی، یہ تو
بیاکہ یہ بات آپ بھے ہی سے س سکیں گے اور کہیں سننے میں نہیں آئے گی، یہ تو
دعویٰ اور "تعنیٰ" ہے اور میں نے اپنی بڑائی بیان کی ہے، اور اس کو میں نے
دعویٰ اور "تعنیٰ" ہے اور میں نے اپنی بڑائی بیان کی ہے، اور اس کو میں نے
دعویٰ اور "تعنیٰ" ہے اور میں نے اپنی بڑائی بیان کی ہے، اور اس کو میں نے
دعویٰ اور "تعنیٰ" ہے اور میں نے اپنی بڑائی بیان کی ہے، اور اس کو میں نے
دعویٰ اور "تعنیٰ "ہے اور میں نے اپنی بڑائی بیان کی ہے، اور اس کو میں نے
دعویٰ اور "تعنیٰ "ہے اور میں نے اپنی بڑائی بیان کی ہے، اور اس کو میں نے
دعویٰ اور "تعنیٰ نام دیدیا، البذا میں اس پر استعفار کرتا ہوں "استغفر اللہ"

استغفر الله "اول تو میں نے اپنی برائی بیان کی، اور پھر اس برائی کو "تحدیث نعت" کے پردے میں چھپانے کی کو شش کی، اور قاعدہ ہے کہ "توبة السور بالستر والعلانية بالعلانية" کيونکہ يہ گناہ میں نے اعلانيہ کیا تھا، اس لئے تو بہ بھی اعلانیہ کرتا ہول کہ یہ جھ سے غلطی ہوئی، اس غلطی پر استغفار کرتا ہول، استغفر الله، استغفر الله عین وعظ کے دوران یہ کام کیا، اس طرح کوئی دوسر اکر کے دکھائے، یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو مثا چکا ہو، اپنے کو فنا کر چکا ہو، اور پھر نفس کی بار یک چالوں سے باخبر ہواور اپنے نفس کا گراں رہتا ہو، اس کا احتساب ہمہ وقت کرتار ہتا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بات میں بیان کر ہا ہوں، یہ تعلی "کے طور پر بیان کر رہا ہول یا" تحدیث نعمت "کے طور پر بیان کر رہا ہوں یا" تحدیث نعمت "کے طور پر بیان کر رہا ہوں یا "تحدیث نعمت "کے طور پر بیان کر رہا ہوں یا "تحدیث نعمت "کے طور پر بیان کر رہا ہوں یا "تحدیث نعمت "کے طور پر بیان کر رہا ہوں یا "تحدیث نعمت "کے طور پر بیان کر رہا ہوں یا "تحدیث نعمت "کے طور پر بیان کر رہا ہوں یا "تحدیث نعمت "کے طور پر بیان کر رہا ہوں یا "تحدیث نعمت "کے طور پر بیان کر رہا ہوں یا "تحدیث نعمت "کے طور پر بیان کر رہا ہوں یا ہوں ، ان کے در میان فرق کر ٹا ہوا مشکل ہے اور اس کو پیچانا ہر ایک کے بیل کاکام نہیں۔

تواضع اور ذلت نفس میں فرق

ای طرح 'تواضع "بڑی عمرہ چیز ہے،اعلیٰ در ہے کی صفت ہے اور مطلوب ہے،ایک دوسر می صفت ہے اور مطلوب ہے،ایک دوسر می صفت ہوتی ہے "ذلتِ نفس کو ذلیل کرنا، یہ حرام ہے،اللہ تعالی نے نفس کی عزت واجب کی ہے،اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہئے،لیکن الن دونوں کے در میان فرق کرنا کہ کونسا عمل "تواضع "کی وجہ سے کیا جارہا ہے اور کونسے فعل میں "ذلت نفس "ہے،ان کے در میان فرق کرنا ہم ایک کے در میان فرق کرنا ہم کی جات نہیں۔

ايكواقعه

ای فرق کے سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپناواقعہ بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ریل میں سفر کررہا تھا، ریل میں میرے پاس کچھ دیہاتی بھی بیشے ہوئے تھے، سفر کے دوران جب کھانے کا وقت آیا تو ان دیہا تیوں نے اپنے ساتھ جو سالن روٹی لائے تھے، وہ نکال کر سامنے رکھا، اور مجھے بھی کھانے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ حضرت ہی ! پچھ گوہ موت ہمارے ساتھ بھی کھانو، اس کھانے کو تو اضعان گوہ موت ، کانام دیدیا، اب بظاہر تویہ تو اضع کی بات تھی، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالی کے رزق کی ناقدری تھی کہ اللہ تعالی کے رزق کو دو گوہ دیوت دیاور بلائے، یہ "تو اضع" نہیں موت" قرار دے کر اس کی دوسرے کو دعوت دیاور بلائے، یہ "تو اضع" نہیں بلکہ اللہ تعالی کی نعمت کی ناشکری اور بے تو قیری ہے۔
بہر حال، بھی تو اضع کی سر حد ذلت نفس کے ساتھ مل جاتی ہے، اور بھی اس کی سر حد ذلت نفس کے ساتھ مل جاتی ہے، اور بھی اس کی سر حد ذلت نفس کے ساتھ مل جاتی ہے، اور بھی اس کی سر حد ناشکری کے ساتھ مل جاتی ہے، اور بھی سے دیں ہو سے ساتھ میں جاتھ میں جاتھ میں جاتھ ہیں جاتھ

اس کی سر حد ناشکری کے ساتھ مل جاتی ہے، اب کس حد تک تواضع کرے اور کس حد یک تواضع کرے اور کس حد یک تواضع کرے اور کس حد پر تواضع نہ کرے، کہال تواضع ہے کہال اور ناشکری ہے۔ کہال تواضع ہے اور کہال ذات نفس ہے، ان کے در میان فرق کو پیچاننا ہر ایک کا کام نہیں جب تک کسی شخ ہے تربیت حاصل نہ کرلے۔

یہ چیز محض پڑھادیے ہے حاصل نہیں ہوتی کہ کتاب میں پڑھ کر کسی چیز کی حد تام معلوم کر لی اور پھر خود ہی اس کے فوا کد اور قیود نکالنے شروع کر دیے۔
یاد رکھئے! یہ اس فتم کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام عملی تربیت ہے آتا ہے، جب کسی شخ کو مسلسل آدمی دیکھتار ہے اور اس کے طرز عمل کامشاہدہ کر تارہے اور اس کو اپنے حالات بتاکر اس سے ہدلیات لیتارہے، اس کے نتیج میں پھر انسان کو یہ ادر اک حاصل ہوتا ہے کہ عمل واخلاق کا یہ درجہ قابل حصول صفت ہے اور یہ کیفیت یادرجہ قابل حصول صفت ہے اور یہ کیفیت یادرجہ قابل ترک رذیلہ ہے۔

#### ایکمثال

میں اس کی یہ مثال دیا کرتا ہوں جیسے ایک گلاب کا پھول ہے۔ کسی ہڑے

سے ہڑے فلفی اور منطقی سے کہا جائے کہ تم اس گلاب کے پھول کی خوشبو کی
ایسی جامع مانع تعریف کر وجو اس کو چنیلی کی خوشبو سے ممتاز کر دے۔ گلاب کے
پھول سے بھی خوشبو آرہی ہے اور چنیلی کے پھول سے بھی خوشبو آرہی ہے،
اس کام کے لئے کسی ہڑے سے بڑے فسیح اور بلیغ کو بلالو، کسی ادیب اور شاعر کو
بلالواور اس سے کہو کہ گلاب اور چنیلی کی خوشبو میں فرق بیان کرو، بتائے! کوئی
بلالواور اس سے کہو کہ گلاب اور چنیلی کی خوشبو میں فرق بیان کرو، بتائے! کوئی
راست ہے کہ پوچھنے والے سے کہا جائے کہ اس گلاب کے پھول کو سو تھے لواور اس
چنیلی کے پھول کو سو تھے لو۔ سو تھنے کے بعد پنہ چل جائے گا کہ گلاب کی خوشبو
کیسی ہوتی ہے اور چنیلی کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، اس کے علاوہ دونوں کے در میان
فرق معلوم کرنے کاکوئی طریقہ نہیں ہے۔

#### ا دوسری مثال

ایک مثال اور سنئے اور کی میں اس بھی میٹھا ہوتا ہے، اور گر بھی میٹھا ہوتا ہے گر کی مٹھاس کیسی ہے؟ اور آم کی مٹھاس کیسی ہے؟ دونوں کی مٹھاس میں جو فرق ہے، وہ کسی بڑے دونوں کی مٹھاس میں جو فرق ہے، وہ کسی بڑے دونوں کی مٹھاس کا جو فرق ہے وہ زبان سے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس فرق کو جانے گا یہ طریقہ ہے کہ اس پوچھنے والے کہا جائے کہ تو گڑ بھی کھااور آم بھی کھا، پھر پہتہ چل جائے گا کہ آم کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے اور گڑ

کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے۔

بالكل اسى طرح انسان كے باطن كے جو فضائل ہيں۔ مثلاً " تواضع " ہے، اگر اس کی لفظوں میں کوئی مکمل تعریف بیان کرنا جاہے تو بہت مشکل ہے، لیکن جب کسی متواضع آدمی کود بھو کے اوراس کے طرز عمل کامشاہدہ کر د کے اور اس کی صحبت میں رہو کے تواس کے نتیجے میں وہ اوصاف تمہارے اندر بھی منتقل ہونے شروع ہو جائیں گے۔اس لئے تصوف اور سلوک میں پینچ کی صحبت اور اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف باتیں کر لینے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، بلکہ کسی کے سامنے رگڑے کھانے سے اللہ تعالی فضل فرمادیتے ہیں اور یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔

این اصلاح کراناضر وری ہے بہر حال، پیر اور ﷺ کے ہاتھ پر بیعت ہونا کوئی فرض نہیں کہ آدمی کسی ﷺ كے ہاتھ ير ہاتھ ركھ كر ضرور بيعت ہوجائے، ليكن اين اصلاح كر اناضرورى ہے، اور جب اپنی اصلاح کے لئے کوئی شخص اینے شیخ کی طرف رجوع کر تا ہے تواس رجوع کرنے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو فضائل حاصل ہوں اور رذائل سے آدمی ج جائے، ان رذائل كالماليہ جو اور وہ انسان كے قابو ميں آ جائين سلوك وتضوف كابيراصل مقصد ہے۔البنتہ اس سلسلہ میں اذ كار اور اور ادبیا مختلف و ظائف سالک کے لئے معین اور مدد گار ہوجاتے ہیں، مگر ہر شخص کے لئے ان اذکار اور اوراد کی مقدار، اس کا موقع اور وفت، بید شیخ کی رہنمائی اور مثورے سے ہی مقرر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے اصلاح حال کا فاكده موتا ب، ورنه عام حالات مين بيه اذكار اور اوراد اس درجه مين خود مقصود نہیں، بلکہ اصل کام اپنے اخلاق کی اصلاح ہے اور اس کا تزکیہ ہے، جس کے لئے ضروری ہے کہ شخ کو اپنے حالات کی اطلاع دیتار ہے اور اس سے ہدایات لیتار ہے اور پھر ان ہدایات پر عمل کر تارہے، بس ساری زندگی بھی کام کر تارہے۔ شخ کی طرف دجوع کرنے کا اصل مقصد یہی ہو تاہے۔

اس کتاب "انفاس عیسی" میں حضرت مولانا محمد عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
نے "رذاکل" اور "فضاکل" سے متعلق جو ملفو ظات جمع فرمائے ہیں، ان کو پڑھ
لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی تھوڑی سی تشر سے کردیتا ہوں۔ اللہ تعالی اپنے
فضل سے ان کو سجھنے کی بھی تو فیق عطافر مائے اور ان کے ذریعہ اپنی اصلاح کرنے
کی بھی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد اله رب العلمين

## **د**و سری مجلس رذا<sup>ک</sup>ل کی اصلاح

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين امابعد:

ر ذائل کے اصلاح کی حد

انسان کے باطن میں جو خراب اور فاسد قتم کی صفتیں ہوتی ہیں، ان کو ''رذائل''کہاجا تاہے۔اس عنوان کے تحت حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ:

"سالک کو چاہئے کہ رذائل کی اصلاح شیخ ہے ایک ایک کی کرائے، جب ایک رذیلے کی مقاومت پر پوری قدرت ہوجائے اور ماقے کا اضمطال ہو جائے تو دوسرے رذیلے کا علاج شروع کرے، ماقے کا اضمطال ہو جائے کا کہ کا بھی انظار نہ کرے، کیونکہ یہ ناممکن اور اس رذیلے کے ازالہ کلی کا بھی انظار نہ کرے، کیونکہ یہ ناممکن ہے، بلکہ اس ماقے کے وجود میں ہزار ہا حکمتیں ہیں "۔

(انقاس عيني: ص١١١)

"سالك"ك معنى موتے بين " چلنے والا" تصوف كى اصطلاح مين "سالك" اس کو کہتے ہیں جو کسی شخ کے پاس اپن اصلاح کرانے کے لئے جاتا ہے، گویا کہ وہ رائے پر چل رہاہے۔"تصوف"کو کہتے ہیں"طریق"اور"سالک"اس طریق پر چلنے والا، اور " شخع " کی مثال رہنما کی ہے جو اس کوراستہ بتا تا ہے کہ اس طرح چلو اوراس طرح کام کرو۔حضرت نے فرمایا کہ "سالک"کو چاہئے کہ "رذائل"کی اصلاح شیخ سے ایک ایک کی کرائے۔ مثلاً اس کے اندر غصہ ہے، اور "غصہ" ایک رذیلہ ہے،اس کی اصلاح کرانی ہے، غصے کے نتیجے میں مارتا پٹتا ہے یا ڈانٹ ڈپٹ کر تارہتاہے،اور غصہ کے اندر آیے ہے باہر ہو جاتا ہے۔ تواس شیخ کو بتائے کہ میرے اندر غصہ بہت ہے، اور اس غصے کے نتیج میں بہت کی غلط باتیں بھی مجھ ے ہو جاتی ہیں۔اب شخ اس کا علاج کریگا۔ کیسا علاج کریگا؟ وہ الیا علاج نہیں لریگا کہ اس کے منتیج میں غصہ آنا بند ہو جائے گا، بلکہ علاج کے بعد بھی غصہ تو آئے گا، کیونکہ غصہ ایک فطری صفت ہے جوہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن علاج کے نتیج میں وہ غصہ شریعت کے تالع ہو جائے گا۔

ای طرح نفس کے اندر جتنے بھی رذائل ہیں، چاہے وہ غصہ ہویا شہوت ہویا چل ہو، یہ سب فطری ہیں، اور یہ صفات اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندراس لئے رکھی ہیں تاکہ انسان ان کو صحیح محل پر استعال کرے، اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو تو وہ اپنی جان کا دفاع کیسے کریگا؟ اپنے بیوی بچوں کا دفاع کیسے کریگا؟ اپنے بیوی بچوں کا دفاع کیسے کریگا؟ اپنے بیوی بچوں کا دفاع کیسے کریگا؟ غصہ نہ ہونے کا بتیجہ یہ ہوگا کہ خواہ کوئی اس پر حملہ آور ہویا اس کے بیوی بچوں پر حملہ آور ہویا اس کے بیوی بچوں پر حملہ آور ہویا اس کے اس غلط اقدام کو روکنے کے لئے طبیعت میں کوئی محرک ہی نہ ہوگا، نہ اپنے نقصان سے اقدام کو روکنے کے لئے طبیعت میں کوئی محرک ہی نہ ہوگا، نہ اپنے نقصان سے

بيخ كاكوئى تقاضا بيدار موكا\_

ايك نواب كاواقعه

جيسے ميرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب رحمة اللہ عليہ ایک قصہ سٰلیا کرتے تھے کہ ایک نواب صاحب ہر کام ضابطے میں کیا کرتے تھے، ان كاطر ه امتيازيه تقاكه انهول نے اپناا يك ضابطه بنار كھا تھا كه استے بجے ہے استے بج تک فلال کام کرول گا، اتنے بے سے اتنے بے تک فلال کام کرول گا، فلال وفت کھانا کھاؤل گا، فلال دِنت سوؤ زگا، فلال دفت اٹھو نگا۔اور جس کام کے لئے جو وقت مقرر کرر کھاتھا،اس کے بارے میںان کا کہنا یہ تھا کہ میں اس وقت ضا بطے میں یہ کام کررہا ہوں، چاہے وہ کام نہ کررہے ہوں۔ مثلاً سونے کاوقت چھ گھنے مقرر کیا ہے،اور یہ طے کیا ہواہے کہ مجھے صبح۲ بجے اٹھناہے،اباگر پانچ بج آئکھ بھی کھل جائے گی تب بھی وہ چھ بجے تک لیٹے رہیں گے ،اگر چہ اس وقت وہ حقیقت میں تو نہیں سور ہے ہیں، لیکن ضابطے میں سور ہے ہیں۔ ایک دن نواب صاحب کے اٹھنے کاوفت ایج تھا، گر ۵ کے آگھ کھل گئی، اب ضابطے میں وہ سورے تھے،اس وقت گھر میں ایک بندر گھس آیا، وہ بندر نواب صاحب کے کپڑے لیکر بھاگ گیا، پھر دوبارہ آکرروٹی لیکر بھاگ گیا، پھر پچھاور سامان کیکر بھاگ گیا، گر نواب صاحب لیٹے لیٹے بندر کود کیھ رہے ہیں،جو نہی چھ بج تو فور أبرُ بردا كرا مجھے، اور كہنے لگے كه ارے بھائى! كوئى ديكھنے والا نہيں ہے، يہ

بندر سب چیزیں اٹھا کر پیجار ہاہے، کیاسب لوگ مر گئے ہیں؟ او گول نے ان ہے

پوچھاکہ جناب! آپ نے بندر کو پیجاتے ہوئے خود دیکھاتھا؟ کہنے لگے ہاں! ہم نے

خود لیجاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو پھر جناب آپ ہی بندر کو روک دیتے، نواب

صاحب نے کہا: اربے بھائی! ہم اس وقت ضابطے میں سور ہے تھے۔ اب دیکھئے کہ اس ضابطے کواس درجہ اپنے اوپر لا گو کر لیا کہ انسان کے جو فطری جذبات ہوتے ہیں کہ انسان اپنے جان اور مال کا دفاع کرے، وہ بھی اس ضابطے کے آگے قربان ے۔

غصه كوبر محل استعال كرنا

اللہ تعالیٰ نے یہ عصہ اور غیرت اس لئے پیدا کی ہے کہ اگر دوسر اشخص تمہارے مال پر ، تمہاری جان پر ، تمہارے بیوی بچوں پر ، تمہارے اعز ہ ا قرباء پر زیادتی کرے تو آدمی اس غیرت اور غصے کو کام میں لا کر اس کا د فاع کرے۔ مگر اس غصے كاحد سے زيادہ ہونا يہ ہے كہ جہال غصه كامحل نہيں تھا، آدى وہال غصه لرے، جہال شریعت نے غصہ استعال کرنے کو منع کیا تھا، اگر وہاں پر آدمی غصہ رے۔ ڈانٹ ڈیٹ کرے، مارپیٹ کرے، یہ اس کا غلط استعال ہے، بیہ جائز نہیں۔ بہر حال، غضے کے کچھ جائز محل ہیں اور کچھ ناجائز محل ہیں، جائز محل میں غضے کا استعال کوئی بری بات نہیں، بلکہ عین مطلوب ہے، مثلاً کوئی باب اینے بیٹے كواس كى غلط بات ير ڈانٹے، ياستاد شاگر د كو ڈانٹے، يا شخ مريد كو ڈانٹے، تاكہ اس كى خراب بات دور ہو جائے، تو یہ غصہ عین مطلوب ہے، بلکہ ایسے محل پر غصہ نہ کرنا مر ض اور بیاری ہے۔لیکن اگر وہ غصہ اپنی حدسے متجاوز ہو جائے،مثلاً ایک آدمی آپے لئے کے لئے آیا، آپ نے اس کوڈانٹماشر وع کر دیا،ارے بھائی!وہ آنے والا تو مہمان تھااور مہمان کااکرام کرنا جاہئے تھا،اس کی خاطر کرنی جاہئے تھی، کیکن آپ نے اس کو الٹا ڈانٹما شر وع کر دیا، یہ فد موم ہے اور غلط ہے اور قامل اصلاح ہے۔ بهر حال، غصے کو جائز حدود میں استعمال کرانااور ناجائز حدود ہے اس کو بیانا،

بس یہی شخ کاکام ہے الہذاجب تمہارے اندر غصہ تو ہے گر تمہیں یہ پیتہ نہیں کہ میں اس کو غلط استعال کرتا ہوں یا صحح استعال کرتا ہوں، تو اب اپنے شخ کو اپنے حالات اور معاملات بتادو، وہ خود تشخیص کردیئے اور صحیح و غلط کا فیصلہ کردیں گے، اور اگر خود ہی کو اپنے غصہ کے بے جاہونے کا اندازہ ہے تو ایسے واقعات اور اپنے غصہ کے بے جاہونے کا اندازہ ہے تو ایسے واقعات اور اپنے غصہ کے اور اگر خود ہی کو اپنے شخ سے بتادو کہ میرے اندر غصہ شدید ہے، پھر شخ میں طرح اس غصہ کو قابو میں لاؤ، اور کس طرح اس غصے کو صحیح استعال کرو، تم اس کی بتائی ہوئی تدبیر وں پر عمل کر او۔

#### حسد کے علاج کی ضرورت

یا مثلاً طبیعت کے اندر "حسد" کی بیاری ہے، اب آدمی اپنے شیخ کو بتائے کہ میر سے اندر "حسد" کے بیاری ہے، اب آدمی اپنے شیخ کو بتائے کہ میر سے اندر "حسد" کے ممبر افلال ساتھی ہے جب امتحان میں اس کے نمبر کم آتے ہیں تو اس وقت میرے دل میں ایک کڑھن پیدا ہوتی ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ اس کے نمبر کم ہو جائیں۔ اب شیخ ہے پوچھے کہ یہ صورت "حسد" ہے یا نہیں؟ اگر "حسد" ہے تو اس کا کس طرح علاج کروں؟ کیا طریقہ اختیار کروں؟

### شہوت کے علاج کی ضرورت

یا ملاً "شہوت" ہے،اگریہ "شہوت" حداعتدال سے پڑھی ہوئی ہے توشیخ کو بتائے کہ میرے اندریہ بیاری ہے،اس کا کیاعلاج کروں؟ یا مثلاً دوسروں کے بتانے سے یا آپ خود،ی اپنے اندریہ محسوس کررہے ہیں کہ میرے اندر بڑائی اور تُكبر ہے، یہ "کبر "ایس بیاری ہے کہ عمواً خود انسان کو اس کے بارے میں پہتہ نہیں چانا، چنانچہ دیکھ لیجئے کہ بھی کوئی "متکبر" اپنے آپ کو متکبر نہیں کہے گا،اگر کوئی دوسر ابھی اس سے پوچھے کہ تو تکبر کرتا ہے؟ تو وہ بہی جو اب دیگا کہ میں تو تکبر نہیں کرتا ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ تکبر نہیں کرتا ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ لہٰذا شیح کو بتلائے کہ دوسر ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میر سے اندر تکبر ہے، یا فلال عمل سے جھے خود اپنے اندر" تکبر "کاشبہ ہور ہاہے،اس کاعلاج بتائیں کہ کیا علاج کروں؟

لہذا شخ کے پاس جانے کا منتا یہ نہ ہو کہ ان سے و ظائف اور اذکار ہو چھ لیا کروں گاکہ کتناذ کر کروں؟ کتنی شیع پڑھاکروں؟ کیا کیا معمولات اختیار کروں؟ کیونکہ یہ ذکر واذکار، و ظائف اور تسیحات تواس راستے کے لئے معین ہیں، لیکن خود مقصوداصلی نہیں، مقصود اصلی اس طریق کا یہ ہے کہ اپنی صح سے شام سک کی زندگی کا جائزہ لیتار ہے، اور یہ دیکھے کہ بیس نے جو فلال کام کیا تھا، اس میں کہیں تکیر تو شامل نہیں ہو گیا؟ فلال کام کیا تھا، اس میں کہیں فلال کام میں نے طبع اور حرص کی وجہ سے تو نہیں کیا تھا؟ یا میر سے اندر حب مال اور حب جاہ تو نہیں کیا تھا؟ یا میر سے اندر حب مال اور حب جاہ تو نہیں ہے؟ ان تمام چیز ول کا جائزہ لیتار ہے اور شخ کو اطلاع کر تار ہے۔ اور اگر اس علاج پر عمل کر تار ہے۔ اور اگر اس علاج پر عمل در آمد میں کو تابی یا و شواری ہو تو وہ بھی شخ کو بتا ہے۔ غرضیکہ اصلاح جال کے لئے اپنی ہر کیفیت سے اپنے مصلح اور شخ کو باخبر کر تار ہے۔ اصلاح حال کے لئے اپنی ہر کیفیت سے اپنے مصلح اور شخ کو باخبر کر تار ہے۔ اصلاح حال کے لئے اپنی ہر کیفیت سے اپنے مصلح اور شخ کو باخبر کر تار ہے۔

اطلاع اوراتياع

ای بات کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح نیان فرماتے ہیں کہ جب

اکسی شخ سے رجوع کرے تو دوکام کرے، ایک "اطلاع" دوسرے "اتباع" "اطلاع" کے عنی یہ بیں کہ اینے حالات کی شیخ کو اطلاع کرے، اور "اتاع"کا مطلب میہ ہے کہ جو کچھ شخ ہرایت دے اس کی اتباع کرے اور اس کی پیروی رے،اس ير عمل كرے،اى طريقے سے انسان كى اصلاح ہوتى ہے۔ آج ہم نے "نصوف اور طریقت" کوایک رسم بنالیاہے کہ ہم فلال صاحب ے بعت ہیں، بس آگے کھ نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کرلیا کہ شخ نے جو کھے معمولات اور کچھ مخصوص تسبیحات بتادیں کہ فجر کے بعدیا کسی اور وقت کو مقرر كر كے ان كويڑھ ليا كرو، وہ يوري كرليں، بس اس نے آگے کچھ نہيں، حالانك میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رذائل کی اصلاح کے بغیر تو یہ اذ کار بعض او قات مصر ہو جاتے ہیں،اس کی مثال سے کہ جب تک کوئی آدمی بمار مو،اس کو بماری کی حالت میں مقویات یعنی طاقت کی دوائیں نہیں دی جاتیں، مثلًا شدید مزله یا بخار مورما ہے تواطباء کہتے ہیں کہ پہلے اس مزلہ اور بخار کا علاج كراؤ،اس حالت ميس كوئى قوت بخش "خميره" نبيس ديا جائے گا، كيونكه طب كا اصول یہ ہے کہ جب آدی کے اندر کوئی "خلط" غالب آجاتی ہے تواس حالت میں انسان جو غذا بھی کھائے گاوہ غذااس"خلط"کی طرف ستحسیل ہو جاتی ہے، مثلًا اگر ' دبلغم" غالب ہے تواس حالت میں جو مقویات اور غذا کھائے گاوہ سب بلغم كى طرف متحيل موجائے كى۔ للذا يہلے اس بيارى كا اور اس خلط كا علاج كيا حائے گا، پھر مقویات دی جائیں گی تووہ مقویات کار آ مد ہول گ۔ ای طرح اگر دل میں تو تکبر اور اتانیت کااور تعلّی کابت بسا ہواہے اور اس

ای طرح اگر دل میں تو تکبر اور انانیت کااور تعلی کابت بہا ہوا ہے اور اس حالت میں وہ ذکر کر رہاہے، تواپناس عمل کے نتیج میں بعض او قات وہ تکبر کی باری اور زیادہ ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ اب یہ سمجھے گاکہ دیکھو میں کتنا بردا اللہ والا ہوں کہ اس طرح ذکر کر رہاہوں،اور جو کام بڑے بڑے صوفیاء کرام نے کئے تھے وہی کام میں کر رہا ہوں۔ لہذا اس ذکر سے اسے فائدہ ہونے کے بجائے اس کی تکمبر کی بیاری کو اور زیادہ تقویت حاصل ہوگی،اس لئے عام طور پر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آدمی پہلے اپنے رذائل دور کرائے۔

"رذائل" کے فطری ہونے کی دلیل

آ کے حضرت تعانوی رحمة الله عليه فرماتے ميں که:

"رذائل" کے فطری ہونے کی دلیل میہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچول کو بھی غصہ آتا ہے، اور محققین کا قول ہے کہ "غضب" "کبر" سے پیدا ہوتا ہے، پھر "غضب" سے غیبت پیدا ہوتی ہے، جب بچوں میں "غصہ" ہے تو معلوم ہوا کہ ان میں "کیر" بھی ہے، تو بچول کے اندر ان امور کے ہونے سے معلوم ہوا کہ میہ امور فطری ہیں"۔

(انفاس عيني ص ١١٧)

بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ "رذائل" فطری ہیں، اور فطری ہونے کی وجہ سے اس فکر میں مت رہنا کہ یہ "رذائل" بھی جاکر ختم ہو جائیں گے، نہیں، یہ ختم نہیں ہو نگے، نہ غصہ ختم ہو گااور نہ تکبر کی اصل ختم ہو گی، البتہ ان "رذائل" کو مضحل کیا جائے گا، ان کو پیٹا جائے گا، کو ٹا جائے گا، کچلا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے اندر سے وہ زہر نکل جائے جو تمہارے لئے قاتل ہے۔ ای کی تشر تے آگے خود حضرت والا فرمار ہے ہیں کہ:

زوال"رزائل"ہے مقصوداضمحلال ہے

زوال"رزائل" سے مقصود اضملال ہے، اور "اضمحلال" کے

معنی یہ ہیں کہ مجاہدہ کے بعد اخلاق رذیلہ کی مقاومت میں پہلی جیسی مشقت نہ رہے۔(انفاس میسی ص۱۳۷)

یعن "رذائل" بالکلیہ زائل نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کو ضعیف اور کمزور کردیا جاتا ہے، ایسے کمزور ہوجاتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنے میں جو مشقت پہلے ہوتی تھی، اب اتنی مشقت نہیں ہوتی۔ دنیا کے ہر کام میں بھی یہی معاملہ ہے اور دین کے ہر کام میں بھی یہی معاملہ ہے اور دین کے ہر کام میں بھی کہ جو کام مشکل ہوتا ہے، مثق کے نتیج میں وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کو جب تک پانچ وقت نماز پڑھنے کی عادت نہیں تھی، تواس کو نماز کے لئے معجد کی طرف جانا اور نماز کی پابندی کر نابہت شاق گزرتا تھا، اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ جب نماز پڑہنے کی عادت پڑگئ تواب اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ جب نماز پڑھنے کی عادت پڑگئ تواب نماز پڑھنے کی مشقت کم ہوگئ۔ بالکلیہ مشقت تو ختم نہیں ہوگی، تھوڑی بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن عادت پڑنے سے وہ مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن عادت پڑنے سے وہ مشقت کہ ہوگئ۔ اور نماز پڑھنے پر جو تواب ملتا ہے وہ در حقیقت مشقت کا انعام ہے، اگر مشقت بالکل نہ رہے تو پھر تواب ملتا ہے وہ در حقیقت اس کی مشقت کا انعام ہے، اگر مشقت بالکل نہ رہے تو پھر تواب ملتا ہے وہ در حقیقت نماز پڑھنے کی مشقت کا انعام ہے، اگر مشقت بالکل نہ رہے تو پھر تواب ملتا ہے وہ در حقیقت نماز پڑ ہے میں کچھ مشقت اور محنت ہر حالت میں کرنی پڑتی ہے۔

یبی معاملہ خلاقِ رذیلہ کا ہے۔ مثلاً غصہ ہے، پہلے یہ حال تھا کہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، ذرای طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوئی، بس پارہ آسان پر چڑھ گیااور دوسر ول کو بر ابھلا کہناشر وع کر دیا، ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ شروع کر دی۔ پھر جب اپنی اصلاح کر انے کے لئے تصوف اور طریقت کے راستے پر چلا تو پہتہ چلا کہ غصہ بری چیز ہے اور غصہ کو بے محل استعال کرنا گناہ ہے، چنانچہ اس نے اپنے غصہ کو روکااور غصہ کا کڑوا گھونٹ بیا، ول چاہ رہا ہے کہ اس شخص کو زور سے تھیٹر ماروں، اس کے مکڑے کر دول، لیکن اپنے آپ کو قابو کیا، اور اس قابو کرنے میں ماروں، اس کے مکڑے کر دول، لیکن اپنے آپ کو قابو کیا، اور اس قابو کرنے میں

بہت دفت اور مشقت ہوئی، پھر آہتہ آہتہ غصہ کو دباتے دباتے بالآخریہ حال ہوا کہ اب غصہ تو آتا ہے، لیکن اس کے روکنے میں پہلی جیسی مشقت نہیں ہوتی۔

شهوت كالماله

یا مثلاً "شہوت" ایک رذیلہ ہے، اگر انسان اس کوغلط جگہ پر استعمال کرے تو الله تعالى بچائے، يه بہت خطرناك چيز ہے اور اس طريق ميں يه مهلك ہے، مثلاً شہوت کے تقاضے ہے کسی ناجائز جگہ پر نظر ڈالنا، لذت لینے کے لئے نامحرم کو دیکھنا، نفس کواس کی عادت بڑی ہوئی تھی، جب نفس کی اصلاح کے لئے تصوف اور سلوک میں قدم رکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو بہت گناہ کی بات ہے،اس سے اپنے آپ کو بیانا چاہئے، چنانچہ اس کے بعد جب وہی منظر سامنے آیا تو دل میں شدید تقاضہ ہواکہ خوب دل کھول کراہتمام کے ساتھ اس کو دیکھاجائے جیسا کہ ہمیشہ ے دیکھتے چلے آئے تھے، لیکن یہ بات یاد آگئ کہ ہم تواب نفس کی اصلاح کاکام شروع كريچكے بين، لېذا بميں اپني نگاه كو سنجالنا ہو گا، نگاه كويست كرنا ہو گا، جب په خیال آیا تو نظر اس غلط جگہ ہے ہٹالی تواس و تت نفس پر قیامت گزر گئی، دل پر آرے چل گئے،اس لئے کہ اب تک توغلط جگہ یر نگاہ ڈالنے کی عادت برسی ہوئی تھی،اب دہاں سے نظر ہٹانے میں نفس کو شدید مشقت ہوئی، لیکن ایک مرتبہ ہے تہیہ کرلیا کہ جاہے دل پر آرے چلیں، قیامت ٹوٹے، کچھ بھی ہو، ٹیکن میں یہ کام نہیں کرو**ں گا**۔۔

> آرزد کی خون ہول یا حریش برباد ہول اب تو اس دل کو بناتا ہے تیرے قائل مجھے

یہ سوچ کر نظر کو وہال سے ہٹالیا، تو جتنی مشقت پہلی مرتبہ ہوئی تھی، دوسری مرتبہ جب بیرواقعہ پیش آئے گاتو پہلی مرتبہ کے مقابلے میں مشقت کچھ کم ہوگی، تیسری مرتبہ جب پیش آئے گا تواور کم مشقت ہوگی، چو تھی مرتبہ اور کم ہو گی،اس طرح کم ہوتے ہوتے وہ مشقت گھٹی چلی جائے گیاور آخر میں جب طبیعت اعتدال پر آجائے گی تواس کے بعد جب نگاہ غلط جگہ پر پڑے گی تواس وقت اگرچہ نفس کا بلکا تقاضا تو پھر بھی رہے گا، لیکن اس تقاضے کے باوجو داس نظر كوومال سے ہٹالينا اتناد شوار نہيں ہوگا، اس لئے كہ بار بار نظر ہٹاتے رہنے سے ماتے میں اضمحلال ہو گیا۔ای لئے حضرت تھانوی رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں کہ زوال رذائل سے مقصود اضمحلال ہے،اور اضمحلال کے معنی پیر ہیں کہ مجاہرہ کے بحد اخلاق رذیلیه کی مقاومت (بعنی ان کا مقابله کرنے) میں پہلی جیسی مشقت نہ رہے" البتہ تھوڑی ی مشقت پھر بھی رہے گی۔ کتنا ہی انسان مجاہدے اور ریاضتیں کرکے اینے آپ کو انتہا تک پہنیا دے، تب بھی شہوت کا مادّہ ختم نہیں ہوگا، غضب کامادہ ختم نہیں ہوگا، اور گناہ کے تقاضے بالکلیہ ختم نہیں ہو نگے، گناہ كى جھلكيں پھر بھى آئيں گى، تقاضے پھر بھى پيدا ہول گے، داعے پھر بھى آئیں گے، البتہ فرق اتنا ہو گا کہ پہلے اس داعیہ کا مقابل کرنے میں بہت دفت ہوتی تھی،اب دقت کم ہوجائے گ۔

ای بات کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں: "ورنہ مجاہدہ سے نہ حریص کی حرص زائل ہوتی ہے، نہ بخیل کا بخل، نہ متکبر کا کبر، ہال اضحلال ہو جاتا ہے"۔

لیعنی طبیعت میں حرص کاجواصل مادہ ہے، وہ ختم نہیں ہو تا، اگر طبیعت میں بخل کامادہ ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا، اگر طبیعت میں "تکبر" ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا، لیکن 'اضمحلال'' ہو جاتا ہے۔اضمحلال کا مطلب سے ہے کہ بیہ سارے مادّے اور ساری چیزیں اندر موجود تو ہیں، لیکن مجاہدے کے نتیجے میں وہ ایسی کمزور ہو گئ ہیں کہ ابوہ غلط کام پر انسان کو آمادہ نہیں کر تیں اور ان کے تقصلی پر انسان عمل نہیں کرتا۔

#### حرص كالماليه

مثلاً مال کی حرص انسان کی طبیعت میں موجود ہے، خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ﴿ وَرِینَ لِلنَاسِ حُبُ الشّهواتِ مِنَ النّساءِ وَالْبَنِینَ ﴾ (سورة آل عران) لیکن اگریہ "حرص" صحح جگہ پر استعال ہو تو یہ اتنی بری بھی نہیں۔ مال کی اتنی حرص جس کی انسان کو اپنی زندگی گزار نے کے لئے ضرورت ہے اور اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے اور ان کے حقوق اداکر نے کے لئے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے اور ان کے حقوق اداکر نے کے لئے جتنے حرص کی ضرورت ہے، آئی حرص تو ہونی چاہئے۔ لیکن ایک وہ حرص ہے جتنے حرص کی ضرورت ہے، آئی حرص تو ہونی چاہئے۔ لیکن ایک وہ حرص ہے کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ یہ حرص کر بھا کہ دوسری وادی مل جائے گی تو یہ حرص کر بھا کہ تیسری وادی مل جائے گی تو یہ حرص کر بھا کہ تیسری وادی مل جائے گی تو یہ حرص کر بھا کہ تیسری وادی مل جائے گی تو یہ حرص کر بھا کہ تیسری وادی مل جائے گی تو یہ حرص کر بھا کہ تیسری وادی مل جائے گی تو یہ حرص کر بھا کہ تیسری ہو کئی۔ یہ حرص حرص حرام ہے، کیونکہ جب مال کی یہ حرص انسان پر غالب آجاتی ہے تو یہ انسان کو جائزنا جائز ہر طریقے سے بیے حاصل کرنے پر آمادہ کرتی ہے،

حرص کے در جات

پھر حرص کے کچھ در جات ہیں، پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ حرص انسان کوایسے

طریقوں سے دولت حاصل کرنے پر آمادہ کرے جو کھلے طور پر ناجائز اور حرام ہیں، مثلاً وہ حرص اس کو چوری کرنے پر امادہ کرے کہ چوری کرکے دولت حاصل کرو، ڈاکہ پر انسان کو آمادہ کرے کہ ڈاکہ ڈال کر دولت حاصل کرو، یا دھوکہ دیئے پر آمادہ کرے کہ دوسروں کو دھوکہ دے کردولت حاصل کرو۔اللہ بچائے! یہ حرص کا انتہائی در جہہ۔

حر عن کادوسر ادر جه

حرص کادوسر ادر جہ یہ ہے کہ وہ حرص اس کودولت حاصل کرنے کے لئے

کھلے حرام طریقے اختیار کرنے پر تو آمادہ نہیں کررہی ہے لیکن وہ حرص اس کو

تاویل اور تو جیہ کر کے مال حاصل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ حرص کا یہ در جہ عام

طور پر مولوی صاحبان کے اندر ہو تا ہے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا

گرتے تھے کہ مولوی کاشیطان بھی مولوی ہو تا ہے، کیونکہ کی مولوی صاحب کو

اگراس کانفس یہ کہے کہ تو چوری کرلے ،یا ڈاکہ ڈال لے ،یا فلال کاحق دبالے تو وہ

مولوی اس کی بات نہیں مانے گااور کہے گا کہ یہ تو بر ااور تاجائز کام ہے، میں تو

مولوی اس کی بات نہیں مانے گااور کہے گا کہ یہ تو بر ااور تاجائز کام ہے، میں تو

مرح کی دلیلیں اور تاویلیس ساتا ہے کہ دیکھویہ تمہارا حق ہے، اس کو تم وصول

کرلو، حالا نکہ حقیقت میں وہ اس کاحق نہیں بن رہا تھا، گراسی جذبہ ''حرص'' نے

تاویل پر آمادہ کیا، اور اس تاویل کے نتیج میں وہ ناجائز پہنے حاصل کررہا ہے۔

تاویل پر آمادہ کیا، اور اس تاویل کے نتیج میں وہ ناجائز پہنے حاصل کررہا ہے۔

حرص کا یہ در جہ بھی حرام ہے۔

حرص کا تیسرادر جه

حرص کا تیسر ادرجہ یہ ہے کہ پیے اچھے لگتے ہیں،اور دل میں یہ خواہش ہے

کہ پلیے زیادہ سے زیادہ آ جائیں، لیکن اس خواہش کے نتیج میں وہ شخص نہ تو کئی صر تے حرام کام کاار تکاب کرتا ہے اور نہ ہی مال جاصل کرنے کے ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے، نہ ہی تاویل اور توجیہ اختیار کرتا ہے، بس اللہ تعالی نے جو پچھ حلال اور جائز طریقہ سے دیدیااس کو بخوشی لیا ہے اور مزید حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو حرص کا یہ در جہ نہ موم نہیں کیونکہ اس حرص نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ اس حرص کے تقتصلی کے وئی ناجائز عمل کیا۔

### بخل ایک بیاری ہے

يمي حال " بحل" كا ب، خود قرآن كريم مين الله تعالى في فرماياكه: ﴿ وَأَحْضِو تِ الْمَانَفُسُ الشُّعَّ ﴾ يعنى الله تعالى في انسان كي نفس من محل كاماده ر کھاہے،ای وجہ سے انسان کو پیپیول ہے کچھ نہ کچھ محبت ہوتی ہے،لیکن جب تک یہ بنل کسی فریضے کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ ہے اور اس بنل کے نتیج میں کوئی الياكام نه موجويا توحرام بيا مكروه بياخلاف مرقت ب، تووه بكل ند موم نهيل ہے، ہاں اگر وہ شخص کجل کی وجہ ہے ز کوۃ نہیں دیتایا کجل کی وجہ ہے اپنے بیوی بچوں کا جتنا نفقہ واجب ہے وہ نہیں دیتا، یا بخل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج نہیں کرتا، یا بکل کی وجہ ہے وہ فقیروں کی طرح رہتا ہے، حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی ہے، پیمے دئے ہیں۔ تواللہ تعالیٰ کی اس نعت کا بیہ حق ہے کہ انسان اس کو اس طرح استعال کرے کہ دیکھنے والے کو بھی پرۃ چلے کہ بیہ شخص کوئی بھیک منگااور فقیر نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضوراقد س صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرماياكه "إنَّ الله يُحِبُ أنْ يُولى أَثْنَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ" یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ بندے کواس نے جو نعمت دی ہے،

اس کااڑ بھیاں پر ظاہر ہو۔ لہذااللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کااظہار ہوتا چاہئے، یہ نہ ہو کہ وہ ہے تو لکھ پتی آدی، لیکن بھٹے پرانے کپڑے پہنے پھر رہاہے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، جب اللہ تعالیٰ نعمت دی ہے تو اس کو استعال کرنے سے اس کا اظہار بھی ہوتا چاہئے، اس دولت کو اس طرح استعال کرنے سے اس کا اظہار بھی ہوتا چاہئے، اس دولت کو اس طرح استعال کرے کہ لوگوں کو پہتا چاکہ اللہ تعالیٰ کی فلاں نعمت اس کو حاصل ہے۔

### لخل کی ایک صورت

بیک کی ایک صورت ہے ہے کہ آدمی حقوق واجبہ تو ادا کر رہاہے، لیکن اس طرح ادا کر رہاہے کہ گھر میں روزانہ دال روٹی بکوا تاہے، حالا نکہ اس کے پاس اتن وسعت ہے کہ اپنے گھروالوں کے لئے اچھے اور عمدہ کھانے کا انتظام کر سکے۔ یہ بھی بنگ کے اندر داخل ہے البتہ ہے بنگ خلاف مرقت ہے۔

لیکن اگر بخل کے نتیج میں کوئی حق واجب نہیں چھوٹ رہاہے، بلکہ اطمینان
اور فراغت کے ساتھ بیوی بچوں کے حقوق اداکر رہاہے، گربیہ خرچ کرتے
ہوئے طبیعت پر تھوڑی سی گرانی ہوتی ہے اور دل کو تکلیف ہوتی ہے تواس میں
کوئی قباحت نہیں، حالا نکہ یہ بھی بخل کی ایک صورت ہے، لیکن بخل کے تقاضے
پر عمل نہیں ہوااور اس بخل نے کسی غلط کام پر آمادہ نہیں کیا، اس لئے یہ بخل بچھ
مضر نہیں۔ لہذا ''مجاہدہ'' کے نتیج میں یہ بخل زائل نہیں ہوتا، نہ حرص زائل
ہوتی ہے، لیکن ان کا نقصان ختم ہوجاتا ہے، کیونکہ پھر ان کے تقاضوں پر عمل
نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کورزائل سے نیخ کی ہمت اور تو فیق عطافر مائے۔
تمین ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کورزائل سے نیخ کی ہمت اور تو فیق عطافر مائے۔
آمین و آخر دعوانا ان الحمد اللہ دب العلمین

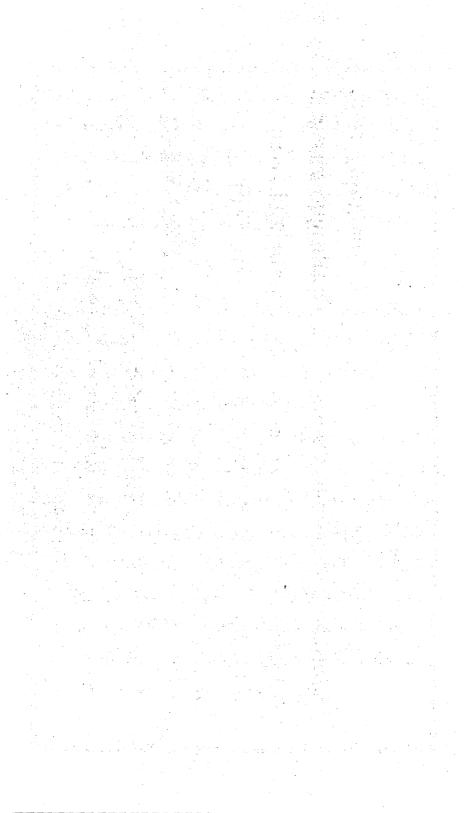



# تيسري مجلس

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العلمين، والعاقبة للمتقين، والصلولة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه اجمعين أما بعد!

رياضت اور مجامده كاايك فرق

حضرت تفانوى رحمة الله عليه فرمات بي كه:

ایک درجہ توہے تقاضائے معصیت کا، اس کی مخالفت کرنا تو "مجاہدہ" ہے، اور ایک اس تقاضا کا خشاء ہے " خلق رذیل "اس کے ازالہ جمعنی اضمحلال کو"ریاضت "کہتے ہیں"۔

تصوف اور سلوک کی کتابوں میں آپ اکثر "مجاہدہ" اور "ریاضت" کی اصطلاح پڑھتے ہیں؟ اور "ریاضت" کے کہتے ہیں؟ اور "ریاضت" کے کہتے ہیں؟ اور دونوں کے در میان فرق کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمة الله علیہ نے اس ملفوظ

میں الن دو نول کامطلب اور الن کے در میان فرق کو بیان فرملی ہے۔

فرمایا که "مجاہرہ" تو یہ ہے کہ جب نفس کسی کام کا تقاضا کر رہاہے کہ یہ کام کرو، اب زبردستی نفس کو اس کام سے رو کنا "مجاہرہ" ہے۔ اور "ریاضت" کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے داعے کاجو منشاء تھا، بار بار مجاہدہ کرنے کے نتیج میں اس منشاء پر ضرب لگی، اس ضرب لگنے کے نتیج میں وہ کمزور ہو گیااور اضمحلال ہو گیا۔ تو یہ "ریاضت" ہے۔

#### جائز چیز ول کاتر ک

گناہ سے بیچنے کے لئے بعض او قات انسان کو کچھ جائز چیزیں بھی ترک کرنی
پڑجاتی ہیں، ایک کام بذات خود جائز ہے لیکن بھی اس کو بھی اس لئے چھوڑ تا پڑتا
ہے کہ کہیں یہ نفس اس جائز کام سے بالآخر کی تا جائز کام کی طرف لیجانے والانہ
بن جائے۔ مثلاً بعض او قات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کھانا بھوک سے کم کھاؤ،
اب بتا ہے کہ بھوک کے مطابق کھانا کھانا کوئی گناہ ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ گناہ نہیں،
اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ کم کھاؤ، کیوں؟ اس لئے کہ کم کھانے کے نتیج میں
یہ تمہارے نفس کا مجاہدہ ہوگا اور مجاہدہ کا اثر یہ ہوگا کہ نفس کو تقاضوں کے خلاف
یہ تمہارے نفس کا مجاہدہ ہوگا اور مجاہدہ کا اثر یہ ہوگا کہ نفس کو تقاضوں کے خلاف
کام کرنے کی عادت پڑے گی جو معصیت کے تقاضے کی خلاف ورزی کرنے میں
کام آئے گی۔

كم كمانے كامجابده

مثال کے لئے میں نے کم خوراک کے مجاہدے کی بات ذکر کی ہے، تاہم جمارے زمانہ میں خاص اس چیز کا مجاہدہ کرنے کے بارے میں حضرت تفانوی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ کم کھانے کا جو مجاہدہ پہلے زمانے کے صوفیاء کرام کرایا

کرتے تھے،وہ آج کل مفید نہیں۔ کیونکہ پہلے زمانے کے لوگوں کے قوی مضبوط ہواکرتے تھے اور خوراکیس زیادہ ہوا کرتی تھی،اس میں کی کرنا بنیادی صحت کے لئے نقصان دہ نہیں ہو تا تھابلکہ نفس کو قابو میں رکھنے کا ذریعیہ ہو جاتا تھا، لیکن ہی م خوراکی بھی انہی کے حساب سے تھی چنانچہ "احیاء العلوم" میں امام غزالی رحمة الله عليه نے كم كھانے كى جو مقدار لكھى ہے، وہ آج كے دور ميں مجھ جيسے دو آدمی کھالیں۔اس لئے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحیٰ صاحب عار فی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں کم کھانے کی مقداریہ ہے کہ ضرورت کے مطابق کھالے اس سے زائدنہ کھائے، اور اس کی پیچان کا طریقہ یہ ہے کہ کھانے کے دوران ایک مرحلہ ایبا آتا ہے کہ آدمی کو پر مشکش ہوتی ہے کہ مزید کھاؤل پانہ کھاؤل؟اس وقت کھانا چھوڑ دے، بس آج کل کم خوراکی کے لئے اتنا عابدہ کرلو۔اب بتایئے کہ اگر اس مرحلے پر کوئی شخص ایک دونوالے اور کھالے تو کیا وہ ایک دو نوالے کھاتا گناہ ہے؟ کوئی ناجائز ہے؟ نہیں، جائز ہے، لیکن اس کو مزید کھانے سے جوروکا جارہا ہے، وہ مجاہدہ کی وجہ سے روکا جارہا ہے۔ بہر حال، صوفیاء کرام بعض او قات جائز چیز وں ہے ابھی اس لئے روک دیتے ہیں تا کہ نفس کو مجاہدہ کاعادی بنایا جائے۔حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہے کسی نے یو چھاکہ حضرت! یہ صوفیاء کرام بہت سی ایسی چزوں سے بھی منع کردیتے ہیں جن کواللہ تعالی نے حلال کیا ہے، یہ کیوں حرام ردیتے ہیں؟ مثلًا اللہ تعالی نے کھانا حلال کیا تھا، صوفیاء کہتے ہیں کہ مت کھاؤ، سونا حلال کیا ہے، صوفیاء کہتے ہیں کہ مت سوؤ، لوگوں سے ملنے حلنے اور بات چیت کرنے کواللہ تعالی نے حلال کیا ہے، صوفیاء کہتے ہیں کہ بات چیت کم کرو، اس کی کیاوجہ ہے؟

## انسان کے نفس کامثال

حضرت تانو توی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاغذ لیا اور فرمایا کہ اس کاغذ کو ایک طرف معیدہ پھر فرمایا اس کاغذ کو ایک طرف معیدہ پھر فرمایا اس کاغذ کو سیدھا کرو، لیکن بار بار سیدھا کرنے کے باوجو دیہ کاغذ سیدھا نہیں ہوتا، جو سلوث اس میں پڑگئی ہے وہ اس طرف اس کاغذ کو دوسری طرف کو موڑ رہی ہے۔ اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کاغذ کو دوسری طرف الثی سمت میں موڑ دو، اب یہ کاغذ سیدھا ہو جائے گا۔

پھر فرملیا کہ انسان کا نفس بھی گناہ کی طرف مڑا ہواہے، جب اس کو تم اعتدال برلانا چاہے ہو تو یہ اعتدال پر نہیں آتا،اس کئے اس نفس کو دوسری طر ف موڑ و،اوراس نفس ہے جائز اور حلال چیزیں بھی چھڑ اؤ،جب اس سے جائز چزیں چھڑاؤ کے توبالآخراس کے اندراعتدال بیداموجائے گااور پھر گناہ سے اور الله تعالیٰ کی ٹافرماتی ہے محفوظ رہے گا۔ یہ ہمارانفس گناہوں کاعادی بنا ہواہے، العیاذباللہ۔ ہماری نگاہ بر نظری کی عادی نی ہوئی ہے، تاجائز چیزوں پر نگاہ ڈالنے اور ان سے لذت حاصل کرنے کی عادی بی ہوئی ہے،جب کہ قرآن کر یم میں قرمایا ك ﴿ قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ آپ مؤمنول سے فرماديل كه وه ائی آ تھیں نی رکھیں۔ اگر بازار جاتے ہوئے آ تھول سے إدهر أدهر ديكھتے بعالتے جاؤ کے توبہ جائز ہے یا جائز ہے۔ کو تکہ جب سامنے وہ چزیں نظر آری ہیں جن کادیکمناجازے، مثلاً بلڈیگ نظر آری ہے، سرک نظر آری ہے، کاریں آتی جاتی نظر آر ہی ہیں،ان سب کودیکھنا جائز ہے، لیکن نگاہ چو نکہ گناہ کی عادی نی ہوئی ہے اور گناہ کی چیز کوبار بارد یکھنے کے تقاضے پیدا ہوتے رہتے ہیں، لہذاسد باب کے لئے اور حفظ ما تقدم کے طور پر فرمایا کہ جب بازار میں چلو تو نگاہ

نیجی کرکے چلو، کیوں؟اس لئے کہ جب تم جائز چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کردیکھو گے تو ایک مرحلہ ایسا آئے گاکہ بالآخر حرام پر نگاہ پڑجائے گی، اور یہ تمہار اول، تمہار انفس کمزورہے، گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور آگرینچے نگاہ کرکے چلو کے تو محفوظ رہوگے۔

#### نگاه کی حفاظت کاطریقه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے شیطان کو
راند ہُدرگاہ کیا توشیطان نے قتم کھاکر کہا کہ آپ بجھے راند ہُدرگاہ کررہے ہیں، تو
اب میں انسان کے پاس بہکانے کے لئے دائیں طرف سے آول گا، بائیں طرف
سے آول گا، آگے ہے آول گا، پیچھے ہے آول گا۔ شیطان نے چار سمتوں کو تھ بیان
کردیا لیکن دو سمت بحول گیا، ایک اوپر کی سمت اور ایک نیچ کی سمت، اس کا
مطلب سے کہ اوپر اور نیچ کی سمت شیطان کی پہنچ ہے محفوظ ہے۔اگر اپنی نگاہ
کودائیں طرف کرو گے توشیطان بہکا سکتا ہے، بائیں طرف کرو گے تو بھی شیطان
بہکا سکتا ہے، سامنے اور پیچھے کرو گے تو بھی شیطان آکر بہکا سکتا ہے، لین اگر اوپر
یا نیچ کرو گے توشیطان نہیں بہکا سکتا، البتہ اگر نگاہ اوپر کر کے چلو گے توگر و گے،
یا نیچ کرو گے توشیطان نہیں بہکا سکتا، البتہ اگر نگاہ اوپر کر کے چلو گے توگر و گے،
للہٰ الیک ہی راستہ ہے کہ نگاہ نیچ کر کے چلو تو پھر شیطان کے تقر فات سے انشاء
اللہ محفوظ ہو گے۔

یہ مجاہدہ ہورہاہے،اس میں مقصود تو یہ ہے کہ نامحرم پرلذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنے سے بچنا، لیکن پہرہ پہلے بٹھادیا کہ نیچو، یہ مجاہدہ ہے،اس مجاہدہ کے بعد جب انسان اس بات کا عادی ہو جائے گا کہ اس کی نگاہ غیر محرم پر بڑے گی جی نہیں،اور اگر کسی وفت پڑتگی تو فور اُ ہٹالی جائے گی تو ایس

صورت میں پھر دائیں اور بائیں طرف دیکھنے میں پچھ مضائقہ نہیں، سب پچھ د کھو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو دیکھنا حلال کیا ہے، وہ سب دیکھنا جائز ہے۔ بہر حال، بعض او قات حرام سے بچنے کے لئے حلال کو چھوڑ تا پڑ جاتا ہے، اس کا نام مجاہدہ ہے۔

مجامدات كانتيجه

ان مجاہدات کا نتیجہ یہ ہو تاہے کہ انسان کے باطن میں جو "فلق رذیل" ہے وہ مہذب ہو جاتا ہے، مثلاً مال کی محبت تھی لیکن مجاہدہ کے نتیج میں وہ محبت مہذب ہو گئی، دنیا کی محبت تھی لیکن مجاہدہ کے نتیج میں مہذب ہو گئی، شہوت تھی مگر مجاہدہ کے نتیج میں مہذب ہو گئی، غصہ تھا مگر مجاہدہ کے نتیج میں مہذب ہو گیا۔اب جب الن رذائل کی تہذیب ہو گئی تواسی کانام"ریاضت" ہے۔

کین ان "ر ذاکل" کے مہذب ہونے کے باوجود ان کی دیکھ بھال ہر وقت ضروری ہے، یہ نہ ہوکہ بس ایک مرتبہ ان کو مہذب بناکر فارغ ہوگئے تو اب چھٹی ہوگئ، نہیں، اس کی چھٹی نہیں ہوتی، آخر دم تک چھٹی نہیں ہوتی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جنم روگ ہے، زندگی بحرکی بیاری ہے کہ آدمی ہر وقت اس بات کا دھیان رکھے کہ کہیں کوئی کام غلط تو نہیں ہورہا ہے، کہیں گر بڑ تو نہیں ہورہی ہے۔ کیونکہ مجاہدہ کے نتیج میں یہ رزائل فنا نہیں ہوتے بلکہ کمزور پڑجاتے ہیں، کی وقت بھی ان کے اندر جان آ جائے تو انسان کو گناہ کے اندر جٹلا کردے اس لئے ہر وقت دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ مولانارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ "

اندریں راہ می تراش ومی خراش تا دم آخر دے فارغ مباش یعنی اس راستے میں ہر وقت تراش خراش کرنی پڑتی ہے، آخر دم تک ایک لمجے کے لئے بھی فارغ ہو کر نہیں بیٹھنا۔

تجديد معالجه كي ضرورت

آ کے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ:

"مادہ کا استیصال جب تک نہ ہو، تجدید معالجہ کی ضرورت رہے گی،اور

استیصال کی تدبیر نہیں "(انفاس مینی ۱۳۸)

اگر کسی چیز کامادہ بالکل ختم نہ ہو تو وہ مادہ کسی بھی وقت اپنااثر دکھا سکتا ہے۔
اس لئے علاج معالجے کی تجدید کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، یہ مت سمجھو کہ جب
ہم شخ کے پاس گئے، اس نے مجاہدات کرائے، اصلاح کی، اس کے نتیجے میں اللہ
تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات بہتر ہو گئے، برائیوں کی طرف رغبت اتی زیادہ
نہ رہی اور برائیوں سے بچنے کا اہتمام ہو گیا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اب دوبارہ
برائیوں کی طرف عود ہی نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ دوبارہ عود ہو سکتا ہے۔ چنانچہ
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کوایک مثال سے سمجھار ہے ہیں کہ:

"موسی بخار کا نسخہ پینے کے بعد کیا پھر آئندہ فصل میں بخار نہ ہوگا؟وہ کو نسی تدبیر ہے کہ صفر ابی پیدانہ ہو،اوراگر ایسا کیا جائے گاتو بہت منافع جو خلط صفر اء سے متعلق ہیں،وہ فوت ہو جائیں گے۔اسی طرح ادہ شہوانی میں بہت منافع ہیں"۔

یعنی تمہیں جب موسی بخار آیا تو تم ڈاکٹر کے پاس گئے،اس نے تمہیں نسخہ لکھ دیا کہ یہ نسخہ استعال کرو، تم نے وہ نسخہ استعال کر لیااور تمہار ابخار اتر گیا، لیکن کیااس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ بخار دوبارہ نہیں آئے گا؟ کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم اس کی گار نئی دے سکتا ہے کہ ایک دفعہ کے علاج کے بعد آئندہ بخار نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر نے بس اتناکام کردیا کہ جو تمہارا بخار اس وقت موجود تھا، اس کا علاج کردیا، اب آئندہ بخارنہ آئے، اس کے لئے خود تمہیں کچھ احتیاط اور پر ہیز کرنا پڑے گا، اور اس احتیاط اور پر ہیز کے باوجود پھر بھی بخار آجائے تو کچھ بعید نہیں، لیکن جب دوبارہ بخار آجائے تو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤاور اس سے کہو کہ یہ پھر بخار آگیا ہے، دوادیدیں، وہ پھر دوادیدے گا، دوا پینے کے بعد پھر ٹھیک ہو جاؤ

ای طرخ شخ کے پاس جاکر اپنے کی ایک رذیلے کا علاج کرایا اور علاج ہوگیا، اور علاج کرایا اور علاج ہوگیا، اور علاج ہوگیا، اور وور ذیلہ ہوگیا، اور اب وہ رذیلہ کھی دوبارہ خہیں اوٹے گا، نہیں، وہ دوبارہ لوث سکتا ہے، البذاجب وہ رذیلہ دوبارہ لوٹ تو دوبارہ شخ کے پاس چلے جاؤاور علاج کرالو۔

اخلاق ر ذیله کی صفائی بار بار کرتے رہو

ایک مرتبہ علیم الامت حضرت تھانوی دھمۃ اللہ علیہ سے کی نے عرض کیا کہ حضرت! یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب تک آپ کی خدمت میں اور آپ کی صحبت میں رہنے ہیں تو طبیعت میں ہوئی پاکٹر گی اور صفائی محسوس ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اخلاق دفیلہ کچلے جانچے ہیں، اور گنا ہوں سے نفرت محسوس ہوتی ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب واپس اپ گھر جاتے ہیں تو پھر وہی گنا ہوں کے تقاضے اور خواہشات پھر شر وع ہو جاتی ہیں۔ اس کا کیا ہیں تو پھر وہی گنا ہوں ہے، میں تو کریں ؟ جواب میں حضرت نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، میں تو دھوبی ہوں، جب تمہارے کیڑے میلے ہو جائیں، یہاں اٹھا کر لے آؤ، میں دھو

دو نگا، لیکن جب ایک مرتبہ کپڑے دھل گئے تو کوئی دھوبی اس یات کی گار نئی نہیں دیتا کہ یہ کپڑے آئندہ میلے نہیں ہوئیے، دھوبی نے کپڑے دھور یے اور صاف سخفرے کرکے تمہیں دیدیے کہ ان کو پین لو، اب ہفتہ دس دن کے بعد جب دوبارہ میلے ہو جائیں پھر دھونی کودیدووہ پھر دھودیگا۔

البدایہ سمجھوکہ بات بھیشہ کے لئے ختم ہوگی بلکہ تجدید معالجہ کی ضرورت رہتی ہے۔ اور یہ رہتی ہے، یعنی بار بار رجوع کرنے اور علاج کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اور یہ جتنے مشائ ہوتے ہیں جن کو بیعت کرنے کی اجازت دیدی جاتی ہے، ان کے بارے میں یہ مت سمجھو کہ وہ ایسے کامل ہوگئے کہ اب ان سے کوئی غلطی نہیں ہوگی اور وہ خطا سے معصوم ہوگئے یا اب ان کے اندر گناہ کا تقاضہ پیدا نہیں ہوگا۔ نہیں، بلکہ ان کے اندر بھی گناہوں کے نقاضے پیدا ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ نفس کے اندرا کی صلاحیت پیدا ہوگئ ہے اور اخلاق کی تہذیب ہوگئ ہے، اس لئے فوراً تذبہ ہوجاتا ہے، اور اس تنبہ کے اید خود ان کو بھی اپنا معالج کرنا پڑتا ہے، خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بیں کہ جب میں اپنا اندا کی کوئی بیاری دیکھی ہوں تو اس کاخود سے علاج کرتا ہوں۔

لیکن چونکہ ان حضرات کی طبیعت، ان کامز اج، ان کے اخلاق مزکی اور محلّی ہو چے ہوتے ہیں، اس لئے خود ہی بیاری کو پیچان لیتے ہیں اور خود ہی علاج کر لیتے ہیں۔ بخلاف ہم جیسے ایک عام آدمی کے، ہمیں علاج کے لئے معالج کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے، انکے پاس جاکر اپنے حالات بیان کرنے کی اور ان سے ہدایات لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ البند اعلاج معالجہ آخر دم تک جاری رہتا ہے، بڑے برے اولیاء اللہ کو بھی بھی حالت پیش آتی ہے۔

## تمانسان ہو فرشتے نہیں

اگرانسان کے اندر گناہ کرنے کے جذبے اور تقاضے نہ ہوتے تو پھر تم میں اور فرشتے میں کیا فرق رہ جاتا، فرشتے کے اندر یہ تقاضے موجود نہیں، نہ ان کے اندر غضب ہے، نہ ان کے اندر غضب ہے، نہ ان کے اندر شہوت ہے، نہ ان میں خواہشات نفس ہیں، نہ ان کے اندر بھوک پیاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب اگر تمہارے اندر سے بھی یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو تم فرشتے بن گئے، اب تمہاری ان پر کوئی فضیلت نہیں رہی، تمہاری فضیلت ای وجہ ہے کہ تمہارے اندراچھائی کے ساتھ برائی کا مادہ رکھا گیا ہے، اور اس بُرائی کے مادے کے مقابلے کی وجہ سے تم فرشتوں سے مادہ رکھا گیا ہے، اور اس بُرائی کے مادے کے مقابلے کی وجہ سے تم فرشتوں سے مادہ رکھا گیا ہے، اور اس بُرائی کے مادے کے مقابلے کی وجہ سے تم فرشتوں سے آگر بڑھ جاتے ہو۔۔۔

معصوم تھا، نہ ہوقف جود ودعا تھا میں
خوبی میری یہی تھی کہ اہلِ خطا تھا میں
فرشتے معصوم بھی ہیں اور وقف جود ودعا بھی ہیں۔اور انسان کی خوبی یہی
ہے کہ اس کے اندر خطاکر نے اور گناہ کرنے کامادہ موجود ہے،اس کے بعد دہ ہاس
مادہ موجود ہے، اور جب یہ مادہ دے گئے گناہ ہے بچتا ہے۔ یہ خوبی خود یہ چاہتی ہے کہ
مادہ موجود رہے، اور جب یہ مادہ در کے گاتو کشاکشی بھی رہے گی، البتہ یہ ہوگا کہ
شر وع میں یہ کشاکشی بہت زور کی ہوتی ہے اور مجاہدوں کے بعد ہلکی ہوجاتی ہے،
کیاں یہ ہلکی ہلکی کشاکشی آخر ، م تک ماتی رہے گی،اس کشاکشی سے نہ تو گھبر اواور نہ
مایوس ہواور نہ اس سے غافل ہو کر بیٹھو۔

خلاصہ یہ ہے کہ مجاہرہ کے ذریعہ اپنے نفس کے نقاضوں کو کپلنا تاکہ وہ اعتدال پر آجائیں اور کسی ناجائز کام پر آمادہ نہ کریں سے کام مرتے دم تک جاری ر ہنا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے زیادہ کشاکشی ہوتی تھی، بعد میں کم ہوتی چلی جائے گا۔

#### تمام اخلاق رذيله كاعلاج

فرمايان

"تمام اخلاق رؤیلہ کاعلاج تائل اور تحمل ہے یعنی جو کام کرے سوچ کر کرے کہ شرعاً جائز ہے یا نہیں اور جلدی نہ کرے۔ بلکہ تحمل سے کیا کرے" (انقاس عیمی ص۸۱۳)

اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اخلاقِ
رفیلہ کے علاج کے لئے دوکام کرے، ایک تأمل، دوسرے تحمل۔ تأمل کا
مطلب یہ ہے کہ جوکام کرے غور کر کے اور سوچ کر کرے کہ جوکام کررہا ہوں
شر عاجا تزہیا نہیں اور جو بات میں کہ رہا ہوں یہ جائز ہیانا جائز ؟اگر تأمل کے
نتیج میں پید چلا کہ جس کام کامیں نے ادادہ کیا ہے وہ ناجائز ہونے
کے باوجود نفس اس کی طرف ماکل ہورہاہے، تو پھر اب تحمل سے کام کرے یعنی
اس کام کو چھوڑنے پر جو مشقت ہور ہی ہے اس کو برداشت کرے اگر انسان یہ دو
کام کر تارہے تو تمام رذاکل قابو میں آجائیں گے۔

بر کام ہماری طاقت سے باہر نہیں

اس بیان کا مقصدیہ نہیں ہے کہ یہ بہت مشکل راستہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فی جس کام کا ہمیں اور آپ کو مکلف کیا ہے وہ بھی ہماری پر داشت سے باہر نہیں ہوسکتا، لہذا گناہوں سے بینے کی فکر اور سوچ اور اس پر آنے والی تکلیف کو

برداشت کرناشر وع کردو، یه کام کرتے کرتے بھی بھل بھی جاؤ گے ، بھی غلطی بھی ہو جائے گی، اور تمہارے اور نفس کے در میان کشاکشی ہو تی رہے گی، تمہارے اور نفس کے در میان کشاکشی ہو تی رہے گی، تمہارے اور شیطان ایک دوسرے سے کشتی چلتی رہے گی، بھی شیطان اور نفس تمہیں چت کر دیگا اور بھی تم اس کر چت کردو گے۔ جب تم اس کو چت کردو تو اس پر اللہ تعالی کاشکر اداکر واور کہو" الجمد للہ" اور اگر وہ تمہیں چت کردے تو استغفار کرواور کہو" استغفر اللہ" پھر کچھ عرصہ کے بعدید ہوگاکہ تم اس کو زیادہ چت کرو گے اور وہ تمہیں کم چت کریگا، تم زیادہ غالب رہو گے، قر آن کو زیادہ چت کرو گے اور وہ تمہیں کم چت کریگا، تم زیادہ غالب رہو گے، قر آن کریگا کی آیت: ﴿وَالَّذِینَ جَاهَدُواْ فِیْنَا لَنَهُدِینَا لَهُمْ سُلُمُنا ﴾ سے بھی یہ بات کریگا کی آیت: ﴿وَالَّذِینَ جَاهَدُواْ فِیْنَا لَنَهُدِینَا لَهُمْ سُلُمُنا ﴾ سے بھی یہ بات

بچہ کس طرح براہو تاہے

سمجھ میں آتی ہے۔

ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا کہ وہ کس طرح براہو جاتا ہے اور پھ بھی نہیں چلنا کہ وہ کس طرح براہو رہا ہے،اگر وہ بچہ روزانہ اپنے آپ کو تاپ اور یہ دیکھے کہ بیس آج کتنے اٹج براہوا، تو اس کو یہ نظر آئے گا کہ بیس تو براہی نہیں ہوا، جیسا کل تھا ویسا بی آج ہوں۔اگلے دن پھر تا پتا ہے کہ اب میں کتنا براہوا تو پھر ویسا کا ویسا بی پاتا ہے، لیکن حقیقت میں بردھوری ہوتے ہوتے وہ بوت وہ بالغ اور جو ان ہو گیا اور ڈاڑھی نکل آئی اور پورا آدی بن گیا۔ای طرح جب آدی بالغ اور جو ان ہو گیا اور ڈاڑھی نکل آئی اور پورا آدی بن گیا۔ای طرح جب آدی اس راستے پر چانا ہے بشر طیکہ اخلاص کے ساتھ چلے اور لگارہے، چھوڑے نہیں اور غافل نہ ہو تو دھرے دھیرے اس کی ترتی ہوتی رہتی ہے۔

اور یہ بندر تج ترتی بہتر ہے، کیونکہ اگرایک آدی ایک دم ہے اپنے اندر

اسا انقلاب لے آئے جس کے نتیج میں اس کی طرف انگلیاں اٹھنے گئے کہ فلال
آدی کیا سے کیا بن گیا، یہ بعض او قات فتنے کی نشانی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے
وہ فتنے میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ اس لئے تدریخ کے ساتھ دھیرے دھیرے جو
انقلاب آتا ہے، اس میں بہتری ہے، اس میں خیر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی
طرف سے برکت ہوتی ہے۔ لہذا ہایوس ہوکر مت بیٹھو، گئے رہو، اس رائے
چلتے رہو، نفس وشیطان کے ساتھ لڑائی لڑتے رہو، یہاں تک کہ تم کامیاب
ہوجاؤگے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والْعَاقِبَةُ للْمُتَقِینَ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ
سب کواس پر عمل کرنے کی تو نیق عطافر مائے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين





# چو تھی مجلس

#### بم الله الرحمن الرجيم

الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله واصحابه اجمعين، امابعد!

اصلاح اعمال واصلاح بإطن كاطريقه

فرمایاکه:

"اعمال کی اصلاح اور باطن کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کے جذبات کی مخالفت کی جائے اور اس کومشقت کا عادی بنایا جائے"۔

"اعمال کی اصلاح" ہے مراد ہے"اعمالِ طاہرہ کی اصلاح لینی وہ اعمال جو ظاہر کی اعضاء ہے سرزد ہوتے ہیں، جیسے نماز،روزہ، زکوۃ، حج وغیرہ اور "باطن

کی اصلاح" سے مراد باطن کے وہ اعمال ہیں جو انسان کے دل سے سر زد ہوتے ہیں، جیسے صبر، شکر، توکل، تواضع وغیر ہ۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ جاہے

اعمال ظامره كى اصلاح كامعامله موياباطن كى اصلاح كامعامله مو، دونول كاطريقه يه

ہے کہ نفس کے جذبات کی مخالفت کی جائے، دل میں جو غلط جذبہ اور غلط داعیہ پیدا ہورہا ہے، زہر دستی اس کی مخالفت کی جائے اور اس کو مشقت کا عاد کی بنایا حل رہا

شخ كاايك نظر ڈالنا

لوگ سجھے ہیں کہ جب کسی اللہ والے کے پاس آدمی جاتا ہے یا کسی شخ کی خدمت میں حاضری دیتا ہے اور اس سے اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے اور اس سے بیعت ہوتا ہے تو وہ اپنی نظرے کام بنادیے ہیں، شخ نے ایک نظر ڈال دی تو بس دل کی دنیا بدل گئی۔

خوب سمجھ لیں کہ اصلاح نفس کے لئے یہ کوئی معمول کاطریقہ نہیں ہے،
لہٰذایہ نہیں ہوگا کہ کوئی اللہ والا نظر ڈال دیگا تو تمہاری طبیعت بدل جائے گاور
تمہارے حالات میں خود بخود انقلاب آ جائے گا، بلکہ کرنا توخود ہی پڑے گا۔ ہمت
کرنی ہوگی، کو شش کرنی ہوگی، مشقت اٹھانی ہوگی، شخ کاکام صرف اتناہے کہ وہ
توجہ دلادے اور راستہ بتادے، الی تدبیریں بتادے جس کے ذریعہ کام نسبتا
آسان ہو جائے، لیکن کرناخود ہی پڑے گا، چلناخود ہی پڑے گاکوئی شخص یہ سوچ
آسان ہو جائے، لیکن کرناخود ہی پڑے گا، چلناخود ہی پڑے گاکوئی شخص یہ سوچ
کہ مجھے خود کچھ کرنانہ پڑے، بلکہ دوسر آ آدمی مجھے منزل تک پہنچادے، توبہ بات
نہیں ہے، اگر الیا ہوتا تو پھر انبیاء کرام علیہم السلام کو اشاعت دین کے لئے
مجاہدات اور مشقت اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی، بس لوگوں پرایک نظر ڈال دیے
اور سب لوگ مسلمان ہو جاتے۔

الله تعالى في اليامعالمه نهيل كيا، كيونكه مرانسان كوجز ااور مزااس كي اليخ عمل يردى جائے گی، البذاعمل تواسى كوكرنا ہے، اور عمل كرنے كے لئے ہمت

چاہئے، عزم اور پختہ ارادہ چاہئے کہ چاہے اس رائے میں کتنی بھی مشقت ہو، پھر بھی مشقت ہو، پھر بھی ہے۔ کام کروں گا۔ لہند ااعمال کی اصلاح اور باطن کی اصلاح کے لئے بھی ضروری ہے کہ خود ہمت کرے اور دل میں جو غلط جذبات پیدا ہور ہے ہیں ان کی مخالفت کرے، اور اپنے آپ کو اس مشقت کے اضاف کا عادی بنائے۔ افرانے کا عادی بنائے۔

## حاصل تصوف

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی قدس اللَّه سر ہ کا ایک ملفوظ بہت کثرت سے نقل فرمایا کرتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ملفوظ يور ي تصوف اور طريقت كاعطراور خلاصه ب، فرمات تھ كه: "وہ ذراسی بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جب سمی طاعت کے اداکرنے میں ستی ہو تواس ستی کامقابلہ کر کے اس طاعت کو انجام دے، اور جب کی گناہ سے بچنے میں نفس سستی کرے تواس ستی کامقابلہ کر کے اس گناہ ہے بچے، بس اس سے تعلق مع اللہ بیدا ہوتاہ،ای سے رقی کرتاہ،اوراس سے تعلق باقی رہتاہ"۔ یہ وہ بات ہے جوایک محد و تصوف اور طریقت جس نے اس طریق کے سارے دفتر چھان مارے، اس رائے کی خاک چھانی، وہ کہہ رہاہے کہ سارے تصوف کا حاصل یہ ہے کہ سستی کا مقابلہ کرو، مثلاً نماز پڑہنے میں سستی ہور ہی ہے اور دل جاہ رہاہے کہ مسجد میں نہ جاؤ، گھر میں ہی نماز پڑھ لویا نماز کی چھٹی کرلو، اب اس ستی کاعلاج سوائے چستی کے اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا ستی کے مقابلے کے لئے اللہ تعالی نے تمہیں جو ہمت دی ہے اس کو استعال کرو، جب ہمت

کواستعال کردگے تو سستی زائل ہوگی، اگر ہمت کو استعال نہیں کردگے تو یہ سستی تمہارے اوپر اور قبضہ جماتی چلی جائے گی، کیونکہ اس سستی کاحال یہ ہے کہ تم جتنااس کے سامنے ہتھیار ڈالو گے یہ اتی ہی تمہارے اوپر قابوپائے گی، آج تم ہے ایک فرض چیڑ ایک فرو وسر افرض چیڑ اے گی، آج ایک گناہ کرایا، کل کو دوسر افرض چیڑ اے گی، آج ایک گناہ کرایا، کل کو دوسر اگناہ کرادے گی۔ اور اگر تم اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور ایٹے آپ کو مضبوط کر لیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا یا مجھے یہ کام ضرور کرنا ہے تو پھر یہ سستی مضبوط کر لیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا یا مجھے یہ کام ضرور کرنا ہے تو پھر یہ سستی کرور پڑتی چلی جائے گی۔

انسان کاننس بچ کی طرح ہے

علامہ بوصری رحمۃ اللہ علیہ نے "قصیدہ بردہ" میں کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، فرمایا ۔

النفس كالطفل إن تهمله شب على
حُب الرضاع وان تفطمه ينفطم

ینی انسان كا نفس چوب نے بچ كی طرح ہے، اگر تم بچ كو دوده پلات

رجو گے اور بھی نہیں چیڑاؤگ تو وہ بچ جوان ہوجائے گا اور دوده پیتارہ گا،
لین اگرایک مرطے پر تم یہ محسوس کرو کہ اب دودہ پلانا اس کے لئے مضر ہے،
اسے چیڑادینا چاہئے تو اس وقت دودہ چیڑانے کے لئے تھوڑی ہی دقت اور
مشقت ضرور ہوگی، وہ بچ روئے گا، چیخ گا، چلائے گا، راتوں کو خود جاگے گا اور
مشقت ضرور ہوگی، نہین بالا خر وہ دودہ چیوڑ، ی دیگا۔ اور اگر تم اس مشقت سے
متہیں بھی جگائے گا، لیکن بالا خر وہ دودہ چیوڑ، ی دیگا۔ اور اگر تم اس مشقت سے
مگیر اگئے اور کہا کہ بچ کو دودہ چیڑانا تو بہت مشکل ہے، یہ رات کو خود بھی
نہیں سوئے گا اور جھے بھی نہیں سونے دیگا، چلو دودہ پلاتے رہو، اس صورت

میں وہ پچہ جوان ہو جائے گالیکن اس کی شیر خواری نہیں جائے گا۔
اس طرح تمہارا نفس بھی بچے کی طرح ہے، اس کو تو گناہوں کی لت گی
ہوئی ہے، اس کو تو حصیوں اور نافر مانیوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس کو مزہ اس
میں آتا ہے کہ نافر مانی کرے گناہ کرے، اور طاعت سے بچے، اب اگر تم نے اس
کواسی معصیت اور گناہوں پر لگائے رکھا اور کہا کہ چل تو گناہ کا دودھ پیتارہ، تو یہ
نفس بھی بھی گناہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر بھی تم نے اس سے گناہ چھڑانا چاہاتو
اس وقت مشقت ضرور ہوگی لیکن بالآخر وہ گناہ چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے گا اور
گناہ چھوڑدے گا۔ بس اس نفس کو تھوڑی سی مشقت اور مشق کرانے کی دیرہے۔
گناہ چھوڑدے گا۔ بس اس نفس کو تھوڑی سی مشقت اور مشق کرانے کی دیرہے۔
اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ تصوف کا حاصل بھی یہی ہے کہ سستی کا مقابلہ
اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ تصوف کا حاصل بھی یہی ہے کہ سستی کا مقابلہ

ہمت بوی چیز ہے

جس طرح الله تعالی نے ہر انسان کے اندر سستی پیدافر مائی ہے، ای طرح الله تعالی نے ہر انسان کے اندرایک اور چیز پیدافر مائی ہے، وہ ہے "ہمت" یہ ہمت بڑی عجیب و غریب چیز ہے، اور اس کی مثال ربڑ ہے، اگر ربڑ کو تم تھینچو گے تو وہ کھینچتی چل جائے گی، ای طرح انسان کے اندر جو ہمت ہے، اس کو الله تعالی نے الیا بنایا ہے کہ اس کو جتنا چاہو تھینچ کو اور او نچے سے او نچے مقام تک پہنچ جا کہ اس کو جتنا چاہو تھینچ کو اور او نچے سے او نچے مقام تک پہنچ جا کہ اس کو بنیا د پر انجام دیا ہے وہ ای ہمت کی بنیاد پر انجام دیا ہے، جا ہے وہ د نیا کا کارنامہ ہو، چاہے وہ فضول اور لغو کارنامہ ہو۔ فضول اور لغو کارنامہ ہو۔ فضول اور لغو ہیں۔

نياگره آبشاراور مهم جوئيال

امریکہ میں ایک مشہور آبشار ہے"نیاگرہ" دنیا کے عجائبات میں اس کاشار ہے۔ایک مرتبہ میراوہاں جانے کا اتفاق ہوا تو ایک صاحب نے وہاں پر ایک لنابچہ لا کر دیا، اس کتابچ میں اس آبشار کے تاریخی واقعات لکھے تھے کہ اس "نیاگرہ آبٹار" پر کیا کیا عجائب وغرائب پیش آئے ہیں اور لو گول نے بہال کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں اور کیا کیا مہم جوئیال کیں۔ اس آبشار میں بورا دریا اویر سے نیچے بردی قوت سے گر تا ہے۔ چنانچہ اس کتابچہ میں لکھا تھا کہ کن کن لو گوں نے یہاں یہ کارنامہ انجام دیا کہ وہ ایک ربز کی کشتی میں بیٹے اور آبشار کے وحانے پر کشتی لا کر کشتی سمیت اس آبشار کے ذریعہ نیچے گرتے تھے۔ چنانچہ اس میں لوگوں کے مقابلے ہوئے کہ کون جلدی گرتاہے اور کون دیر لگاتا ہے، اس کے نتیج میں بہت ہے لوگوں کی جانمیں چلی گئیں، اور اس کے ذریعے یہ ریکارڈ قائم کرناتھاکہ ہم"نیاگرہ آبٹار"کے ساتھ ساتھ ابی کشتی کوگر اکر لے گئے۔ بہت ہے لوگوں نے بہاں یہ مقابلہ کیا کہ "نیاگرہ آبشار" کی چوڑائی میں رسا باند ھااور پھر اس رہے پر چل کر اس آبٹار کو عبور کر رہے ہیں۔ چٹانچہ بہت سے لوگوں نے عبور کرنے کی کوشش کی لیکن در میان میں گریڑے اور گرنے کے بتیجے میں جم کے مکڑے ہو گئے، کیونکہ جس ر فارے یانی اوپرے نیچے گر تا ہے اس میں اگر کوئی جاندار آکر گرے تواس کی ہڈی پہلی ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ چنانچہ کو شش کے نتیج میں بعض لوگوں نے عبور کرلیااور اپنار یکارڈ قائم ر لیا۔ اس کے بعد پھرایک شخص نے کہا کہ فلال آدمی نے تواس کو تنہا عبور کیا، میں ایک اوں واپ ویر بھا کر رہے پر جل کر اس آبٹار کو عبور کرتا ہوں،

چنانچہ اس نے ایک اندھے آدمی کوسر پر بٹھا کر اس رہے کے ذریعہ اس آبثار کو عبور کیا اور اپناریکارڈ قائم کیا، اور دنیا کی تاریخ میں آج تک اس کانام لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص نے اس طرح" نیاگرہ آبثار"عبور کیا۔

اب بتائے! کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ نیاگرہ آبٹار کیا، ایک چھوٹے سے
نالے پر رسی باندھ کراس کوپار کرنے کی کوشش کریں؟ آپ سے نہیں ہے گا،
لیکن جب ایک شخص نے ہمت کرلی کہ جھے یہ کام کرنا ہے اور عزم کرلیا کہ میں یہ
کام کرونگا تواس نے کرلیا۔ اللہ تعالی نے اس ہمت میں ایسی قوت عطافر مائی ہے
کہ کافر غیر مسلم اور اللہ کو نہ مانے والا بھی جب کسی کام کو کرنے کی ہمت کرلیتا
ہے تو اللہ تعالی اس کی ہمت میں بھی برکت عطافر مادیتے ہیں اور اس کو رہے پر
چلاکراس کاریکارڈ قائم کرادیتے ہیں۔

## نافرمانی ہے بیخے کے لئے ہمت کرو

جب الله تعالی ایک کافر کی ہمت میں یہ برکت عطافر مادیے ہیں تو ایک صاحب ایمان جب الله تعالی کی نافر مائی ہے بچنے صاحب ایمان جب الله تعالی کی نافر مائی ہے بچنے کے لئے ہمت کرے تو کیا الله تعالی اس میں برکت نہیں دیگا؟ اس ہمت کو الله تعالی نے اتنی قوت عطافر مائی ہے کہ اس کے ذریعہ بڑے برے معرکے سر کرادیے ہیں، بس عزم کرنے کی دیر ہے۔

دراصل ہوتا یہ ہے کہ انسان بے ہمتی اور سستی کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہادر پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں بے بس ہو گیا، لیکن شریعت کا کہنا یہ ہے کہ تم کسی کے آگے بے بس نہیں ہو۔ قرآن کریم کاار شاد ہے ﴿لاَ یُکلِفُ اللهُ نَفْسًا الله وُسْعَهَا﴾ (سورہ بقر میارہ نمبر ۳) لہذا جن کاموں کا تمہیں تھم دیا گیا ہے وہ تمہاری وسعت میں ہیں، بس ہمت کرنے گی دیر ہے۔ اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے تصوف کاخلاصہ یہ ہے کہ ہمت کرکے سستی کا مقابلہ کرے اور طاعات کو انجام دے اور معصیت سے بچے۔ پوری زندگی اس کام میں گزارنی ہے،اگر کسی وقت بھسل جاؤتو پھرسے ہمت کو تازہ کرلو۔

# بچہ کس طرح چلنا سیکھتاہے

حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے بچے کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح چلنا سیکھتا ہے؟ جب پہلی مرتبہ وہ چلنا چاہتا ہے تو ایک قدم چلنا ہے پھر گر پڑتا ہے، اب اگر وہ بچہ گرنے کے بعد مایوس ہو کر بیٹے جائے کہ چلنا میرے بس میں نہیں ہے تو بھی اس کو چلنا نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ دوبارہ چلے گا پھر گریگاور گر کر پھر چلے گا پھر گریگا پھر چلے گا پھر گریگا ور گر کر آجائے گا۔ لہذا ہمت کے ذریعہ اپنے آپ کو آگے بڑھا وہ آگے قدم بڑھا وہ جب گر جاؤتو کوئی پرواہ نہ کرو، پھر دوبارہ کھڑے ہو کر چلنا شروع کر دو۔ آج دو مرتبہ گرے، کل کو ایک مرتبہ گروگے، آج اٹھ کر چلنا شروع کر دو۔ آج دو مرتبہ گرے، کل کو ایک مرتبہ گروگے، آج پورے گرائی کا کو ایک مرتبہ گروگے، آج دریعہ انسان آگے بڑھا کو ایک مرتبہ گروگے، آج دریعہ انسان آگے بڑھتا ہے اور ہمت کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جو پچھ دویا دویا دی کھر سکتا۔ جو پچھ کو گا کو گا کا کہ نہیں ہو سکتا۔ جو پچھ دویا دویا دویا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جو پچھ دویا دویا دویا کہ دویا۔

حافظ شير ازي رحمة الله عليه كاواقعه

یہ جو مشہور ہے کہ فلال بزرگ ایک نظر ڈال دیتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے،ا نقلاب آ جا تا ہے۔ جبیبا کہ حافظ شیر ازی رحمۃ الله علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حافظ شیر ازیؒ ابتداء میں ڈیسے ہی آوار ہ پھرتے رہتے تھے،ان کے والد کے ایک شخ تھے، والد کی یہ خواہش تھی کہ یہ میر ابیٹا آوارہ پھر تار ہتاہے اور شخ کے پاس
ملا قات اور اصلاح کرنے نہیں جاتا، اس کو چاہئے کہ شخ کے پاس جاکر اصلاح
کرائے۔ایک دن شخ ان کے گھر تشریف لائے، حافظ صاحب ویسے ہی پھر رہے
تھے، باپ نے ان کو بلایا کہ ادھر آو، چو نکہ شاہر تھے ہی، جب قریب آئے توایک
شعر پڑھاکہ ۔

آل را که فاک را بنظر کیمیا کنند آیا بود که گوشته پشم بما کنند

یعنی وہ لوگ جو ایک نظر سے خاک کو کیمیا بنادیتے ہیں۔ دراصل شیخ کو خطاب ہے کہ آپ توایک نظر میں خاک کو کیمیا بنادیتے ہیں، کاش ایک نظر کا کنارہ ہم پر بھی ڈال دیں۔ شخ نے فور أجواب دیا کہ "نظر کر دم نظر کر دم" میں نے نظر ڈال دی، میں نے نظر ڈال دی، بس اس وقت سے حافظ کی دنیا بدل گئی اور وہ آوارہ گردی ختم ہو گئی اور پھر اللہ تعالی نے ان کو صاحب مقامات بنادیا۔ بہر حال پچھلے زمانے کے صوفیاء کرام کے یہاں اس قتم کے چند واقعات ملتے ہیں کہ شخ نے زمانے کے صوفیاء کرام کے یہاں اس قتم کے چند واقعات ملتے ہیں کہ شخ نے ایک نظر ڈالی اور ایک نظر سے زندگی میں انقلاب آگیا۔

## نظر ڈال کر تصرف کرنے کی حقیقت

ال بارے میں کی باتیں سمجھنے کی ہیں، پہلی بات تویہ ہے کہ یہ نظر ڈالنا "تصرف" ہے،اوریہ تصرف کرنا ہرایک کو نہیں آتا،اور تصرف آناکوئی عیب کی بات نہیں، یعنی اگر کسی شخ اور ولی اللہ کی نظر میں نظر نسکی قوت نہ ہو تواس کے اندر کوئی عیب نہیں،اگر تصرف کی یہ قوت عاصل ہو جائے تواللہ کی نعمت ہے اور اگر حاصل نہ ہو تو کوئی عیب نہیں۔

آج کل ایک پیر صاحب بڑے مشہور ہورہے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا کہ "جو پیر اپنے مریدوں کو بیت اللہ میں نمازنہ پڑھواسکے وہ پیر بیعت کے لائق نہیں" یاد رکھئے! یہ گر اہی کی فکر ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تضرف کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تصرف کا عمل فاسق وفاجر کو بھی حاصل ہوجاتا ہے، حتی کہ کافر اور غیر مسلم کو حاصل ہوجاتا ہے، معلوم ہوا کہ یہ حالت مقرب بارگاہ خداو ندی ہونے کی علامت نہیں اورنہ ہی ہو تھی ہونے کی علامت نہیں اورنہ ہی ہو تھی ہونے کی علامت نہیں اورنہ ہی ہو تھی ہونے کی علامت ہوتا کوئی عیب ہے، بعض او قات کسی کو تھر ف حاصل ہو جاتا ہے اور نہیں ہوتا کوئی عیب ہے، بعض او قات کسی کو تھر ف حاصل ہو جاتا ہے اور نہوں او قات نہیں ہوتا۔

## تصرف کے ذریعہ و قتی نشاط پیدا ہو تا

دوسری بات یہ ہے کہ "تھرف" کا حاصل صرف یہ ہے کہ جس شخص پر تھرف کیا گیا ہے، تھرف کے نتیج میں اس کی طبیعت میں ذراسا نشاط پیدا ہوجاتا ہے، لیکن یہ نشاط دیریا نہیں ہو تابلکہ و قتی ہو تا ہے، آگے کام اس کوخود ہی کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہوسکتا کہ اس تقرف کے نتیج میں ساری عمر کام کرتا رہے۔ اس تقرف کی مثال ایس ہے جیسے گاڑی کو دھکالگانا،اگر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہور ہی ہے تو اس کو دھکالگا کر اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس دھکا لگانے کے نتیج میں اس گاڑی میں چلنے کی تھوڑی می صلاحیت پیدا ہوئی، لیکن اگانے کے نتیج میں اس گاڑی میں چلنے کی تھوڑی می صلاحیت پیدا ہوئی، لیکن جب دھکے کے ذریعہ اسٹارٹ ہوگئ تو اب وہ گاڑی انجن اور پیٹرول کی طاقت سے چلے گی، لیکن اگر انجن ہی خراب ہے یا پیٹرول ہی نہیں ہے تو پھر ہزار دھکتے لگاؤی گاڑی نہیں چلے گی۔ بس دھکالگانے سے دوچار قدم چل کر کھڑی ہوجائے گی۔ بس دھکالگانے سے دوچار قدم چل کر کھڑی ہوجائے گی۔ بالکل اس طرح آگر انسان کے اندر سلوک میں اور اللہ تعالیٰ کے راہتے میں بالکل اس طرح آگر انسان کے اندر سلوک میں اور اللہ تعالیٰ کے راہتے میں بالکل اس طرح آگر انسان کے اندر سلوک میں اور اللہ تعالیٰ کے راہتے میں بالکل اس طرح آگر انسان کے اندر سلوک میں اور اللہ تعالیٰ کے راہتے میں بالکل اس طرح آگر انسان کے اندر سلوک میں اور اللہ تعالیٰ کے راہتے میں بالکل اس طرح آگر انسان کے اندر سلوک میں اور اللہ تعالیٰ کے راہتے میں

چلنے کی ہمت اور طاقت ہے تو کسی کی نظر پڑجانے سے اس کے اندر چلنے کی صلاحیت پیدا ہو گیا، اب اگر اپنے اندر صلاحیت پیدا ہو گیا، اب اگر اپنے اندر طاقت ہیں آگر البنا اگر اندر ہی طاقت نہیں تو ہزار نظر ڈالتے رہو، ہزار تصرف کرتے رہو، پچھے نہیں ہوگا، ہاں و تقی طور پر تھوڑا سا جذبہ پیدا ہوگا پھر وہ شخنڈ اپڑجائے گا۔

بہر حال، یہ "نظر" نہ تو دیریا چیز ہے، نہ دائی ہے، نہ ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے، نہ کوئی الی صفت مدح ہے جس کانہ ہونا عیب ہو۔ اور اگر نظر سے فا کدہ ہو بھی جائے تو وہ وقتی ہوگا، آخر میں کام اپنی ہمت ہی سے کرتا ہوگا، انجی اپنا مضبوط کرتا ہوگا، ای انجی سے بی گاڑی چلے گی، دھکے سے نہیں چلے گی۔ لہذا اصل کام یہ ہے کہ اپنی ہمت کو تازہ کرو۔ اسی لئے حضر ت والا فرماتے ہیں کہ "اعمال کی اصلاح اور باطن کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کے جذبات کی مخالفت کی جائے اور اس کو مشقت کا عادی بناؤگے وہ بنتا ہی چلا جائے گا اور اس کے نتیج میں تمہار اکام بنتا چلا جائے گا انشاء اللہ تعالی۔ پھر اس سے خاہری اعمال بھی درست ہوتے چلے جائیں گے اور باطن بھی درست ہوتا چلے جائیں گے اور باطن بھی درست ہوتا چلا جائے گا۔

# حسن اخلاق کی بھی ایک حدہے

آ کے فرمایاکہ:

"حدیث میں ہے کہ جب تم سائل کو تبن بار عذر سمجھا کرجواب دیدو اور دہ پھر بھی نہ جائے، لیٹ کر جم بی جائے جس سے ایذاء ہونے لگے تو پھر اس کے جھڑک دینے میں کچھ ڈر نہیں۔اس سے یہ معلوم ہوا کہ حسن اخلاق کی بھی ایک حدہ اور بندہ اس کامکلف نہیں کہ اس حدہ آگے ایذاء کا تحل کرے" (انفاس میسیٰ ص۱۳۸)

ایک طرف قرآن کریم کا تو یہ ارشاد ہے کہ "وامًّا السّائل فَلاَ تَنْهَرْ" لینی جو سائل تم سے مانگ رہا ہو، اس کو مت جھڑ کو اور ڈانٹ ڈپٹ کر مت بھگاؤ، اگر منع کرنا ہے تو نرمی سے منع کردو کہ بابامعاف کرو، اس وقت دیئے کو نہیں ہے، یا کو کی اور عذر ہے تو بتادو، جھڑ کنا نہیں چاہئے۔ لیکن اگر ایک مر تبہ سمجھادیا کہ بابا اس وقت نہیں ہے، معاف کرنا، پھر بھی وہ مانگ رہا ہے پھر سمجھادیا کہ بابامعاف کرو، پھر بھی وہ پریشان کررہا ہے، پھر تیسری مرتبہ سمجھادیا، تین مرتبہ سمجھانے کے بعد اب تم ٹرمی کرنے کے مکلف نہیں ہو، اب اگر تم اس کو جھڑک دو کہ بھاگ یہاں سے، یہ جھڑ کنا تہمارے لئے جائے ہاوریہ جھڑ کنا "اَمَّا السّائِلَ فَلاَ تَنْهَر "میں داخل نہیں ہو گاریہ جھڑ کنا "اَمَّا السّائِلَ فَلاَ تَنْهَر "میں داخل نہیں ہو گاریہ جھڑ کنا "اَمَّا السّائِلَ فَلاَ تَنْهَر "میں داخل نہیں ہو گا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔"

حضرت والا فرماتے ہیں کہ اس سے پہ چلا کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کی بھی ایک حد ہے، یہ نہیں کہ حسن اخلاق کا حکم انسان کو غیر متابی تکلیف بہچانے کے دیا گیا ہے، دوسر اشخص چاہے کتنی تکلیف بہنچائے مگریہ برداشت بی کرے اور حسن اخلاق بی کا مظاہرہ کرے، ایبا نہیں ہے، بلکہ ایک حد کے بعد ظاہر أبداخلاقی کا مظاہرہ کر تا پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ہر چیز کی اللہ تعالی نے ایک حدر کی ہے، اس حد تک وہ محمود بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، اس حد سے آگے کاانسان مکلف نہیں۔

ابتداء برمحل بھی غصہ نہ کرے

اگرچه انسان کو حتی الامکان میه کوشش کرنی چاہئے که وہ غصه نه کرے،

ہارے حضرت مولانا میں اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ویسے
توبے محل غصہ کرنا گناہ ہے اور ہر محل غصہ کرنا جائز ہے، لیکن بے محل غصہ
کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اس کی مشق کرنی پڑتی ہے کہ ہر محل بھی
غصہ نہ کرے۔ اور مبتدی کو تو چاہئے کہ پہلے تو غصہ بالکل چھوڑ ہی دے، نہ ہر حق
غصہ کرے، نہ ناحق غصہ کرے پھر جب غصہ قالو میں آ جائے تو ہر حق غصہ
کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہر حق غصہ کرنا جائز ہے وہ کوئی رذیلہ نہیں

ابید دیکھناکہ کس حد تک انسان حسن اخلاق سے پیش آئے، یہ وہ مقام ہے جہال انسان دھوکہ کھاجاتا ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہزرگوں کی صحبت سے حاصل کی جاتی ہے کہ کس جگہ آدمی غصہ کرے اور کس جگہ غصہ نہ کرے۔ یہ کوئی ریاضی کا فار مولا نہیں ہے جو دواور دو چار کر کے سمجھا دیا جائے کہ فلال جگہ پر رک جاؤاور فلال جگہ پر غصہ کر لو، بلکہ بزرگوں کی صحبت کے نتیج میں ایک ذوق اور ملکہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اس ملکہ کے ذریعہ انسان فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں پر غصہ کرنا صحبح ہو جا ور یہاں پر غصہ کرنا صحبح ہو ہی نہیں سکتا۔ صاحب کمال کو دیکھئے کہ وہ کس طرح عمل کررہا ہے، اس کو دیکھئے کہ وہ کس طرح عمل کررہا ہے، اس کو دیکھئے کہ وہ کس طرح عمل کررہا ہے، اس کو دیکھئے سے اینے اندر بھی وہ ملکہ رفتہ رفتہ پیدا ہو جاتا ہے۔

ریاضت سے اصلاحِ اخلاق کے معنی

فرمایا که:

"حدیث میں ہے کہ جب تم سنو کہ اپنی جگہ سے پہاڑ مل گیا تو تقدیق کرلواور جب تم کسی شخص کی نسبت سنو کہ اپنے اخلاق سے ہٹ گیا تو تقدیق مت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریاضت سے اخلاق جبلیہ
زائل نہیں ہوتے، ہال مضحل ہو جاتے ہیں " (انفاس عینی ص۱۳۹)

یہ مشہور حدیث ہے کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ فلال پہاڑا پی جگہ سے ہٹ
کر فلال جگہ چلا گیا ہے تواس کی تقدیق کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ اس کاامکال
ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلال شخص جبلی اور فطری اخلاق سے ہٹ گیا تو
اس کی تقدیق مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ پہاڑ تواپی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن
اضلاقِ فطری اور جبلی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ جیسا کہ فارس کی مثل مشہور
اخلاقِ فطری اور جبلی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ جیسا کہ فارس کی مثل مشہور
ہے کہ "زیمن جنبد زمان جنبد، نہ جنبد گل محمد "گل محمد سے مراداخلاق جبلیہ ہیں،

وہ اپی جکہ سے ہیں مل سکتے۔
اس حدیث کو نقل کر کے حضرت والایہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس سے معلوم
ہواکہ ریاضت سے اخلاق جبلیہ زائل نہیں ہوتے، ہاں! مضحل ہو جاتے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ حدیث میں نفی اس بات کی کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ
کیے کہ اس کا غصہ ختم ہو گیا تو اس کی تصدیق مت کرو، کیونکہ غصہ ختم نہیں
ہو تا۔البتہ ریاضت، مجاہدہ اور صحبت کے نتیج میں غصہ مضحل ہو جاتا ہے اور اب
ہر جگہ غصہ نہیں آتا، بلکہ ہر محل عصہ آتا ہے اور حدسے تجاوز نہیں کرتالیکن وہ

بربید غصه بالکلیه ختم نہیں ہو تا۔ در حقیق میں میں میں کے بیرال لار نرکا مذہ الن لوگوں کی تروید سرحہ اس

در حقیقت اس حدیث کو یہال لانے کا منشاان لوگوں کی تردید ہے جو اس حدیث کو بنیاد بناکریہ کہتے ہیں کہ صاحب! پہاڑا پی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن اخلاق انسان کے نہیں بدل سکتے۔ یہ س کرلوگ اصلاح سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ جب میرے اخلاق نہیں بدل سکتے تو اصلاح کرانے سے کیا فائدہ؟ بس جیسے اخلاق ہیں ان کو دیسے ہی رہے دیا جائے۔ حضرت نے اس حدیث کا صحیح مطلب واضح فرمایا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جبلی اخلاق نہیں بدل سکتے البتہ کمزور پڑجاتے ہیں، اور کمزور پڑجانے کے نتیج میں برائی پر آمادہ کرنا ختم ہو جاتا ہے۔ للندا یہ حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ انسان اپنے اخلاق کی اصلاح کی کوشش ہی نہ کرے۔





# يانجوين مجلس

## بد نظری اور اس کاعلاج

الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله واصحابه اجمعين امابعد!

ايك صاحب في ايناحال لكماكه

"شهوانی خیالات کاہر وقت دل پر استیلاء رہتاہے، نامحرموں کو ہری

نظرے دیکھنے میں ذرا بھی باک نہیں "۔ (انفال عیلی ص ۱۳۳)

یہ ایک صاحب نے اپنا حال حضرت والا کو لکھ کر بھیجا، اور اصول یہ ہے کہ جب کسی شیخ سے تعلق ہو تو اس کو اپنی ہر بات لکھنی ضروری ہے، اگر وہ اس کو چھپائے اور شر مائے تو علاج کسے ہو؟ جیسے ڈاکٹر اور طبیب سے اپنی بیاری نہیں چھپائی جاتی، اگر بیاری کو چھپائے گا تو علاج کسے ہو گا؟ اس طرح جب کسی شیخ سے اصلاحی تعلق ہو تو چاہے کتنی ہی شر مناک بات ہو، وہ شیخ پر ظاہر کرے تا کہ اس کا علاج ہو سکے، اور یہ خیال نہ کرے کہ شیخ کو یہ بات لکھوں گا تو اس کی نظر سے میری قدر کم ہو جائے گی، یاس کے دل میں میرے بارے میں برائی پیدا ہو گی،

اور شیخ کے دل میں برائی پیداہونامرید کے لئے نقصان دہ ہو تاہے۔

یادر کھے!جب اللہ تعالی کس سے اصلاح کا مام لیتے ہیں تواس کوانی مخلوق پر

رجمت اور شفقت عطا فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص بری سے بری بات بھی شخ کو لکھتا ہے تو شخ کے دل میں اس کی طرف سے برائی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ شخ کے دل میں رحم، ترس اور شفقت بیدا ہو جاتی ہے، جیسے مال باپ کو دیکھا ہوگا کہ اگر ان کی اولاد میں کوئی بچہ بیاریا معذور ہو تو مال باپ کو تندر ست بچے پر اتنی شفقت اور محبت نہیں ہوتی جتنی معذور اور اپانچ بچے پر ہوتی ہے، ساری دنیا اس بچے سے اگری کر رہی ہے لیکن مال باپ اس پر فدا ہیں اور اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس کا پیشاب پاخانہ صاف کر رہے ہیں۔ اس طرح شخ کو ہری بات لکھنے سے ہیں، اس کا پیشاب پاخانہ صاف کر رہے ہیں۔ اس طرح شخ کو ہری بات لکھنے سے ہیں مت سوچو کہ شخ بد ظن ہوگا اور شخ کا بد ظن ہونا میرے حق میں نقصان دہ ہوگا، بلکہ ایسے مرید سے اور زیادہ محبت اور شفقت پیدا ہوتی ہے، اس کی طرف اور زیادہ توجہ ہوتی ہے۔

## مربی کے سامنے اپناعیب ظاہر کرنا

بعض او قات اہل علم کو ایک اشکال ہو تا ہے ، وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ کہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص اپنا عیب اور اپنا گناہ دوسر سے پر ظاہر نہ کرے کہ میں نے فلال وقت فلال گناہ کیا تھایا میں فلال گناہ میں مبتلا ہوںیا فلال باطنی بیماری میں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہئے ہول، اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہئے کہ یااللہ! میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، مجھے اس گناہ سے نکال دیجئے۔

حضرت تحییم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ بیہ تھم غیر مربی کے لئے ہے، لینی اپنے گناہ اور اپنی باطنی بیار یوں کا اظہار ہر کس وناکس پر نہ کرے، البتہ وہ شخص جس مربی کی تربیت میں ہے، اس پر ضرور اس کا اظہار کرے، وہ اظہار اس حدیث کی نہی میں واخل نہیں۔ جیسے کسی انسان سے

سامنے کشف عورت جائز نہیں، لیکن طبیب کے سامنے ضرور ہ کشف عورت جائز ہے، اگر آپ کسی طبیب کے پاس علاج کے لئے گئے اور بیاری جسم کے اس حصے میں ہے جس کوچھپانا واجب ہے، یا بیاری تو کسی اور حصے میں ہے لیکن طبیب کے لئے علاج کی ضرورت کے لئے اس حصے کادیکھناضروری ہے تواس طبیب کے

سامنے ستر کا کھولنا جائز ہے، اس لئے کہ علاج اس پر مو قوف ہے۔

اس طرح اپنے گناہ کا اظہار کی دوسر بے پر کرنا جائز نہیں کہ میں نے فلال گناہ کیا تھا بلکہ اس گناہ کو چھپاؤ، اس لئے کہ وہ گناہ گندگی ہے، اس پر پر دہ ڈال دواور اللہ تعالیٰ سے توبہ استعفار کرو، خواہ مخواہ اس کا اظہار اور افشاء نہ کرو۔ لیکن مربی اور شخ کے سامنے اس کا اظہار ضروری ہے تاکہ اس بیاری کا علاج اور اس کا ازالہ ہوسکے۔ لہذا جس کی سے تربیت کا تعلق ہو، چاہوہ ضا بطے کا شخ ہو، یا ضا بطے کا شخ تو نہ ہو بلکہ استاذ ہو اور اس کو اپنا مربی بنار کھا ہو، یا باپ ہو اور وہ باپ بیٹے کی تربیت کر رہا ہو تو اس کے سامنے اپنی اس بیاری کا اظہار اس حدیث کی ممانعت میں داخل نہیں۔ اس اصول کے تحت ایک صاحب نے حضرت والا کو لکھا کہ شہوانی خیالات کا ہر وقت دل پر استیلاء رہتا ہے، نامحر موں کو ہری نظر سے دیکھنے میں ذرا بھی باک نہیں "۔ مطلب سے تھا کہ بد نظری میں جتلا ہوں، کیا علاج میں ذرا بھی باک نہیں "۔ مطلب سے تھا کہ بد نظری میں جتلا ہوں، کیا علاج کروں ؟۔ چو نکہ اس گناہ میں بکثرت ابتلاء ہو تا ہے، اس لئے حضرت والا کا سے کروں ؟۔ چو نکہ اس گناہ میں بکثرت ابتلاء ہو تا ہے، اس لئے حضرت والا کا سے جواب بڑا جامع اور سب کے لئے مفید ہے۔

نظر بچانے کے لئے ہمت کی ضرورت

چنانچه جواب میں ارشاد فرمایا که:

" بیشر ایبا ہے کہ اپنا اڑسے تمام طاعات کے انوار کو تاریک کردیتا ہے،اس لئے اس کاعلاج اہتمام سے کرناچاہئے،اور ظاہر ہے کہ بیمادہ خلقی ہے، پس وہ شر نہیں، بلکہ اس میں بہت می مصالح ہیں، البت اس مادے کے اقتضار عمل کرناشر ہے، اور وہ اختیاری ہے اور اختیاری کی ضد بھی اختیاری ہے، پس فعل ہے رکنا اختیاری شمیر ا، اس میں کوئی معذوری نہیں، پس ہمت کیجئے، یہی اس کاجو اب ہے، چندے تکلف ہوگا، پھر عادت ہو جائے گی پھر لذت اور فرحت ہوگی"۔ (انفاس مینی مست)

جب آدی کسی بیاری میں مبتلا ہو تو پہلے اس بیاری کی کیفیت، اس کی شدت اور اس کے اثرات کا اور احساس کرے، پھر اس بیاری کے علاج کی فکر ہو گی، لیکن اگر بیاری کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ یہ بیاری کیسی شدید ہے تو پھر اس کا علاج کیا کریگا۔ اس لئے پہلے جملے میں حضرت والانے بد نظری کی بیاری اور نگاہ کو غلا استعال کرنے کی بیاری، تا محرموں پر لذت کی نظر سے دیکھنے کی بیاری کی شدت اور خطر تاکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ "بیہ شر الیا ہے کہ اپنے بیاری کی شدت اور خطر تاکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ "بیہ شر الیا ہے کہ اپنے اثر سے تمام طاعات کے انوار کو تاریک کر دیتا ہے"۔

## بدنگاہی ہے طاعت کے نور کازوال

اس سے آپ اس گناہ کی شدت میں اندازہ لگائیں، آپ نے نمازیں بھی
پڑھیں، تہد پڑھے، تراوت بھی پڑھی، ذکر بھی کیا، تسیحات بھی پڑھیں، ان
طاعات اور عبادات سے جونور اور برکات حاصل ہوئی تھیں، وہ سب اس ایک شر
کی وجہ سے تاریک ہوجاتی ہیں، اور ان تمام طاعات کا نور اور حلاوت اور فائدہ
رخصت ہوجاتا ہے، اللہ بچائے۔ طاعت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایک طاعت کے
بعد دوسری طاعت کی طرف بڑھتا ہے، اور دوسری طاعت تیسری طاعت کی

طرف لیجاتی ہے، اور آدمی ترتی کرتا چلاجاتا ہے، لیکن جب طاعت کانور نہیں ہو تا تو وہ طاعت بے حلاوت ہو جاتی ہے اور اس کے فوائد میں کی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ تو طاعت کے نور اور اس کی حلاوت سے بھی واقف نہیں تو اس کے سلب ہونے کا کہال احساس ہو گا، جس کو پہلے نور اور حلاوت حاصل ہو تواس کو پھراس کے سلب ہونے کے بارے میں پرنہ چلے کہ وہ نوراب سلب ہو چکا ہے۔ ہمارے مزاجول کے خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں طاعت کے نور کا مطلب بھی معلوم نہیں، جواللہ والے ہوتے ہیں،ان کونور کاادراک ہوتاہے، چنانچہ حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب نانو توى رحمة الله عليه كاواقعه لكصاب كه ايك روزوه كسي دعوت میں چلے گئے، اور وہال کھانا کھالیا، یہ معلوم نہیں تھا کہ جن کے بہال وعوت ہان کی آمدنی حرام کی ہے۔ بس ایک مسلمان نے دعوت دی مطے گئے، بعد میں پنہ چلا کہ ان کی آمدنی کچھ مشکوک ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اس دعوت کا یہ اثر تھا کہ کافی عرصے تک اس کھانے کی ظلمت قلب میں محسوس ہوتی رہی،وہ اس طرح که دل میں کافی عرصے تک فاسد خیالات آتے رہے، اور ناجائز کامول کی طرف طبیعت کا میلان ہو تارہا۔ بہر حال، جن اللہ والوں کے قلوب محلّی اور مصفی ہوتے ہیں ان کی قلوب پر ذراساد ھبتہ بھی لگ جائے توان کو یہ محسوس ہو تا ہے کہ قیامت آگئ۔۔

به دلِ سالک ہزارال غم بود گرزباغِ دل خلالے کم بود

چونکہ ہم لوگوں کے ذوق اور مزاج خراب ہوگئے ہیں، اس لئے نہ طاعت کے نور اور لذت کاہم کوادراک ہو تا ہے اور نہ ہی اس کے سلب ہونے کاادراک ہو تا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس دن کوئی شخص بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہوگا،اس دن اس کی طاعات میں نور نہیں ہوگا، اور اس طاعت کے دنیوی فوائد اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔اس لئے حضرت نے آگے فرمایا کہ اس لئے اس کاعلاج اہتمام سے کرنا چاہئے۔

ىيەمادەشر نىبىس

سیم مادہ سر ہیں فرمایا کہ "ظاہر ہے کہ یہ مادہ خلق ہے، پس وہ شر نہیں" یعنی یہ شہوت اور نفسانی خواہشات کا دل میں پیدا ہوتا یہ بذات خود شر نہیں، کیونکہ یہ خلقی اور فطری ہے، کوئی انسان اس مادے ہے خالی نہیں، بلکہ اس مادے ہے انسان کا خالی ہوتا عیب ہے، لہذا اپنی ذات میں یہ شر نہیں، بلکہ اس میں بہت سی مصالح میں کیونکہ اس کی بنیاد پر توالد اور تناسل قائم ہے، عالم کا نظام اس پر قائم ہے، اگر یہ مادہ نہ و تو عالم کا نظام فنا ہو جائے گا۔ البتہ اس مادے کے ناجائز اقتضا پر عمل کرنا شر ہے، لیمن مادہ خود شر نہیں، اور خود طبیعت میں میلان اور خواہش پیدا ہوناشر نہیں، لیکن اس کے ناجائز تقاضے پر عمل کرناشر ہے، اور اس کے خابئز تقاضے پر عملی کرناشر ہے، اور اس کے جائز تقاضے پر عملی کرناشر ہے، اور اس کے جائز تقاضے پر عملی کرناشر ہے، اور اس کے جائز تقاضے پر عملی کرناشر ہے، اور اس

اس مادے کے جائز استعال پر ثواب

حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوااور اپنی ہوی کو عجت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ تعالی عجت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ تعالی دونوں کور حمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اس مادے کے جائز استعال پر تو ثواب ملتا ہے۔ اس لئے نہ مادہ بذات خود شر ہے

اورنہ ہی اس ماذے کو صحیح جگہ پر استعال کرنا شر ہے بلکہ خیر ہے، لیکن صرف اس ماذے کا غلط جگہ پر استعال کرنا اور اس ماذے کے غلط نقاضے پر عمل کرنا شر ہے۔ اور وہ عمل کرنا اختیاری ہے اور اختیاری کی ضعہ بھی اختیاری ہے، پس فعل سے رکنا اختیاری ٹھیر ا، اس میں کوئی معذوری نہیں۔ پس ہمت کیجئے، یہی اس کا جو اب ہے، چندے تکلف ہوگا، پھر عادت ہو جائے گی پھر لذت اور فرحت ہوگا۔

#### اس بیاری کاعلاج ہمت ہے

اشارہ اس طرف فرمادیا کہ اس کے علاج کے لئے کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے ک وہ نسخہ گھول کر پلادیا جائے اور اس کے بعد دل میں گناہ کا کوئی تقاضہ ہی پیدانہ ہو۔ اورنہ کوئی ایا وظیفہ ہے جو پڑھ کر پھونک دیا جائے اور پھر شہوت کا کوئی تقاضہ دل میں پیدانہ ہو۔اییا نہیں ہوگا۔ پہلے بتادیا کہ بیمادہ بذات خود شر نہیں اور اس کے جائز تقاضے پر عمل کرنا بھی شر نہیں، ہاں!اس کے غلط تقاضے کے دل میں پیدا ہونے کے بعد اس کے اور عمل کرناشر ہے، اور وہ اختیاری ہے، اور جب عمل اختیاری ہے تواس سے بچنا بھی اختیاری ہے، اور جو بھی کام اختیاری ہواس کے لے ہمت کی ضرورت ہے، آدمی ہمت سے کام لے اور ہمت کو استعال کرے۔ بعض او قات یہ محسوس ہو تاہے کہ اگر میں نے یہ کام چھوڑا تو جان پر بن جائیگی،اس لئے میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ لینی یہ کام عقلی اعتبارے تو بیشک اختیاری ہے لیکن عملی زندگی میں آگر دیکھو تو یہ معالمہ غیر اختیاری معلوم ہوتا ب،اس لئے کہ اس کام کو چھوڑنے سے جھ پر قیامت آجاتی ہے، پہاڑ توٹ پڑتا ب، لبذایہ کیے کہ دیاجائے کہ یہ کام اختیاری ہے۔

## كى عادت كے چھوڑنے ير تكليف ہونااضافى ہے

بات دراصل یہ ہے کہ جتنے بھی افعال اختیاری ہوتے ہیں، ان کا شدید تقاضہ ہو نااور ان کے جھوڑنے پر شدید تکلیف کامر تب ہونا، پیر سب چیزیں اضافی ہیں، حقیقی نہیں ہیں۔ لہذاایک شخص کی نسبت سے کم ہو گی اور دوسر بے شخص کی نسبت سے زیادہ ہو گی، ایک شخص کو ایک کام کے حجبوڑنے میں بڑی تکلیف ہور ہی ہے اور دوسرے شخص کو کم تکلیف ہور ہی ہے، تیسرے کو اور کم ہور ہی ہے چوتھے کو اور کم ہورہی ہے، لہٰذا کسی فعل کا اختیار ی اور غیر اختیاری ہونا یہ حقیقی ہے،اور اس اختیاری فعل کے جھوڑنے پر تکلیف کاشدید ہونااضافی ہے جو افراد کے اختلاف سے مختلف ہو تار ہتا ہے۔اس لئے کہ ایک آدمی خود اس فعل کے چھوڑنے کواپنے حق میں شدید بنالیتا ہے اور دوسر ا آدمی اس فعل کواپنے حق میں خفیف بنالیتا ہے۔اگر ایک کام کو بار بار کرکے تم اپنے آپ کو اس کا عادی بنالو کے تو عادی بنانے کے نتیج میں اس کا چھوڑ تا بہت د شوار ہو جائے گا۔ لہذا فی نفسہ چھوڑناد شوار نہیں تھالیکن اینے اختیاری عمل سے عادت ڈال ڈال کر اس کو اینے حق میں مشکل بنادیا۔اور جب اس کام کو چھوڑ نامشکل بنادیا تواب پیہ کہہ دیا کہ اس کا چھوڑنا غیر اختیاری ہے۔ارے بھائی اجس طرح تم نے عادت بناکر مشکل بنایا تھا،اسی طرح عادت ڈال کر چھوڑ بھی سکتے ہو۔

دیکھئے!پان، بیزی، سگریٹ، تمباکو غیر ہاگریہ چیزیں کسی شخص کو پہلی مرتبہ کھلاؤگے تواس کو چکر آئیں گے ،الٹی ہو جائیگی،اگر اس سے کہا جائے کہ آئندہ یہ مت کھاناوہ کے گاکہ میں تو بہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کھادی گا۔اس دن چھوڑنے کو تیار ہو جائے گا بلکہ کھانے کے مقابلے میں چھوڑنا زیادہ آسان ہوگا۔ لیکن دوسرے دن آپ نے اس کودہ چیز دوبارہ کھلادی تو پہلے دن کھانے سے جو تکلیف ہوئی تھی اب دوسرے دن اس سے کم تکلیف ہوگی تیسرے دن پھر کھلادیا تو اب تکلیف اور کم ہوگی، ہوتے ہوتے اب اس کی عادت بن گئی، اب نہیں چھو ٹتی ع

اب اتن عادت ہوگئ کہ اب اگر اس کو چھوڑے تو قیامت گزر جائے۔اب آپ بتائیں کہ کیا تمبا کو زندگی کے لئے ایبانا گزیر تھا کہ اس کو چھوڑنا ہوا مشکل تھا؟ ایبا نہیں تھا، بلکہ تم نے اپنے عمل ہے اس کی عادت ڈال لی، اور اتن عادت ڈالی کہ وہ تمباری زندگی کا ایک حصہ بن گیااور اب اس کو چھوڑنا تمبیں مشکل نظر آنے لگا۔ اس سے معلوم ہو اکہ نی نفسہ اس کو چھوڑنا مشکل نہیں تھا، لیکن تم نے خود اپنے اختیاری عمل خود اپنے اختیاری عمل خود اپنے اختیاری عمل سے اس کو مشکل بنادیا۔اور جب تم نے اپنے اختیاری عمل سے اس کو مشکل بنادیا تو اب تم اپنے اختیاری عمل سے اس کو آسان بھی بنا سکتے ہو، لہذا اس کو اس طریقے سے اختیاری عمل کے ذریعہ چھوڑنا چاہو گے تو چھوٹ ہو گھوٹ

## عربوك كاقهوه

عربوں کے یہاں قہوہ کا برداروائ ہے، جب میں چھوٹا تھااور دار العلوم نائک واڑہ میں قدوری، کافیہ وغیرہ پڑھتا تھا، اس زمانے میں قطر کے ایک شخ کراچی آگئے، ان سے ملا قات کے لئے طلبہ کاایک وفید جارہا تھا، میں بھی ان کے ساتھ چلاگیا، جب ہم وہاں پہنچ توسب سے پہلے انہوں نے قہوہ کے ذریعہ ہماری خاطر تواضع کی، اس سے پہلے قہوہ نہ بھی پیا تھا اور نہ چکھا تھا، چنانچہ جھوٹے چھوٹے فخانوں میں ڈراذراسا قہوہ سب کے سامنے لاکرر کھا گیا، ہم اپنے دل میں سوپے بیٹے تھے کہ یہ قہوہ بڑا میٹھا اور لذیذ ہوگا، لیکن جب اس کو منہ سے لگایا تو وہ اتناکڑوا تھا کہ اس کو حلق سے اتار تا مشکل ہو گیا، مجھے یاد ہے کہ اس وقت میرے سر میں در دہو گیا۔ اور یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس ایک گھونٹ کو کس طرح اگلیں یا کس طرح اس کو تگلیں، میں سوچنے لگا کہ یا اللہ! یہ عرب لوگ تو یہ قہوہ ہر وقت پینے رہتے ہیں اور ہمارے تو حلق سے بھی نہیں اتر رہا ہے۔ بہر حال، پہلی مرتبہ اس وقت قہوہ پیا، پھر رفتہ رفتہ عربول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا تو وہال سے قہوہ ہر وقت چوہ ہر وقت قہوہ ہی آب کو تھوڑا تھوڑا کر کے بینا شروع کیا، یہاں تک قہوہ ہر وقت چاتا ہی تھا، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بینا شروع کیا، یہاں تک کہ اب وہ اتنالذیذ معلوم ہو تا ہے کہ اس کی ساری کڑواھٹ اور سنتی جاتی رہی اور اس کے پینے میں مزہ آنے لگا۔

## زينون کی کژواهث

سابواء میں جب ہوش کے عالم میں پہلی بار سعودی عرب گیا، جدہ میں ایک بازار میں جانا ہوا، وہاں دیکھا کہ ایک دکان میں تھال کے اندر زیتون رکھے ہوئے ہیں اور الن زیتون سے تیل بھی رس رہاتھا۔ زیتون کا نام قرآن کریم میں پڑھا تھا، لیکن بھی زیتون کو نہ تو دیکھا تھا، نہ کھایا تھا، نہ چکھا تھا۔ البتہ اس کی تعریف سنی تھی کہ زیتون بڑا لذیذ ہو تا ہے، اب دماغ میں یہ بات تھی کہ یہ زیتون میٹھا ہوگا اور دیکھنے میں بھی ایسالگا تھا کہ یہ زیتون میٹھا ہوگا، چنانچہ زیتون فریدا اور میٹھا ہوگا، چنانچہ زیتون فریدا اور میٹھا ہوگا، چنانچہ زیتون میٹھا ہوگا، چنانچہ زیتون فریدا اور میٹھا سمجھ کرمنہ میں رکھا، لیکن جیسے ہی منہ میں رکھا تو کر واہونے کی وجہ

ے اس کو نگلنا مشکل ہو گیا۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کو کھاتے کھاتے عادت ہو گئی، اور اب وہ اتنالذیذ معلوم ہونے لگا کہ کوئی حدو حساب نہیں۔

بہر حال، یہ کہناکہ فلال عادت کو چھوڑ نامنطقی اعتبارے تواختیاری ہے کیکن حقیقت میں وہ ہمارے اختیارے باہر ہے، دراصل وہ ہمارے اختیارے اس لئے باہر ہور ہی ہے کہ ہم نے خود اپنے عمل ہے اس کی عادت ڈال لی، اور اب اس عادت پڑنے کے نتیج میں ایبا محسوس ہونے لگا کہ اس کو چھوڑ نا بہت مشکل ہے، کیکن جب تم ایک مرتبہ چھوڑنے کاارادہ کرلوگے اور عزم اور ہمت کرلوگے تو وہ عادت اس طرح چھوٹ جائے گی کہ پھریاد بھی نہیں آئے گی۔

## کامول کو چھوڑ نااختیار میں ہے

اس کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ اس کام کو چھوڑنا غیر اختیاری ہے بلکہ اختیاری ہے، البتہ صرف ہمت کی ضرورت ہے، ہمت کو استعال کر کے پختہ ارادہ کرلو کہ مجھے یہ چیز چھوڑنی ہے، چاہ اس کے نتیج میں میرے دل پر آرے چل جائی، چاہے میر ساو پر پہاڑٹوٹ جائیں، لیکن میں اس کام کو چھوڑوں گا۔ اس طرح کرنے سے چندروز تکلیف ہوگی، دقت ہوگی، پھر رفتہ رفتہ عادت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر بھی اس کام کادل میں تقاضہ بھی ہوگا تو اس وقت بچناد شوار نہیں ہوگا، بلکہ پھر اس کام سے نیچنے میں ایس کام کرنے کی لذت اور فرحت حاصل ہوگی کہ اس کے مقابلے میں اس کام کے کرنے کی لذت اور فرحت خاصل ہوگی کہ اس کے مقابلے میں اس کام کے کرنے کی لئے۔ اور فرحت نے ہوگی۔

## خارش والے کو تھجانے کی لذت

حضرت والانے اس کی ایک خوبصورت مثال دی ہے، جیسے ایک آ د می کے جسم پر خارش ہور ہی ہو تو اس کو تھجانے میں بڑا مز ہ آتا ہے۔ چنانچہ یہ مقولہ مشہور ہے کہ دنیا میں دو کامول میں مزہ ہے،ایک کھاج میں ایک راج میں \_ بعنی ایک کھجانے میں اور دوسر احکومت کرنے میں بردامز ہے۔ بہر حال، کھجلانے میں بڑامزہ آتا ہے، <sup>لی</sup>کن اس تھجلانے کا انجام یہ ہے کہ جننا تھجائے گا اتنا ہی وہ زخمی ہو گا،اور خارش اور زیادہ بڑھے گی،اتن ہی بیاری بڑھے گی۔اب ڈاکٹراس سے یہ کہدرہاہے کہ اینے جسم کو مت تھجاؤ،اس سے تمہاری بیاری اور زیادہ ہو گی،وہ کہتا ہے کہ رو کنایہ میرےاختیارے باہر ہے۔ڈاکٹر کہتاہے کہ دیکھو، تمہاری صحت اس پر مو قوف ہے کہ کھجال مت کرو،اب وہ بیار ڈاکٹر کے کہنے پر کھچال کوروکٹا ہے، لیکن روکنے میں اس کو بڑی تکلیف، مشقت اور دفت ہور ہی ہے، تھجلی اٹھ ر ہی ہے، طبیعت تھجلی کرنے کو جاہ رہی ہے گر اس نے زبر دستی اپنے آپ کو روک لیا۔ اب شروع میں اس کو بڑی تکلیف ہوئی لیکن جب وہ مسلسل رکتار ہاتو رفتہ رفتہ اسکو عادت ہوگئ، اب خارش سے رکنے میں دفت اور پریشانی نہیں ہور ہی ہے، یہاں تک کہ جب نہ تھجانے کے متیج میں بیاری دور ہو گئ اور خارش ہی ختم ہو گئی تواب صحت حاصل ہو گئی۔اور صحت کی پیدلذت اس خارش کرنے کی لذت کے سامنے تھیج ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیونکہ تھجانے میں جو لذت آر بی تھی وہ جھوٹی لذت اور جھوٹا مزہ تھا، اب صحت کی جو لذت اور فرحت حاصل ہور ہی ہے، یہ حقیقی لذت اور مزہ ہے۔

بد نگاہی کی لذت چھوڑ دو

ای طرح بر نگائی کے نتیج میں جو لذت حاصل ہور ہی ہے، وہ خارش والی لذت ہے، اس کو چھوڑنے سے تکلیف ضرور ہوگی، لیکن ایک مرتبہ تکلیف اللہ ہوائے گا، اور اس کی زگاہ پاکیزہ اللہ نے بعد جب انسان چھوڑنے کا عادی ہوجائے گا، اور اس کی زگاہ پاکیزہ ہوجائے گی، اور اس کی زگاہ پاکیزہ ہوجائے گی، اور اس کو عفت اور عصمت حاصل ہوجائے گی، اور تقویٰ کی لذت ماصل ہوگی تو اس کے آگے گناہوں کی لذتیں بچ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیونکہ گناہ سے نیچ میں ایک طرف صحت کی لذت ہے۔ اور دوسری طرف گناہ سے نیچ میں اس تصور کی لذت ہے۔ اور دوسری طرف گناہ سے نیچ میں اس تصور کی لذت ہے کہ میں نے اپنی ایک بڑی خواہش کو اپنی کردیا ہے، جب کی سے حقیق مجت ہوتی ہے کو اپنی خواہشات کو کیلئے میں بڑی لذت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت یہ تصور کرتا ہے کہ اس وقت یہ تصور کرتا ہے کہ اس

جان دی، دی ہوئی ای کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا یہ ہوا

ایک اور جگہ پر حضرت والا فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر انسان دوکام کر ہے:
ایک یہ کہ اپنی ہمت کو استعال کر کے چل کھڑا ہو، دوسر ہے یہ اللہ تعالی سے
اس ہمت کے اندر قوت عطا ہونے کی دعا کرے کہ یا اللہ! میری ہمت کمزور
ہمن اپنی طرف سے یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اب یہ نگاہ غلط جگہ نہیں اٹھے
گی، لیکن یا اللہ! میں کیا اور میر اارادہ کیا، میری ہمت کیا اور میر اعزم کیا، اے اللہ!

ہمت بھی آپ کے بضہ قدرت میں ہے اور ارادے بھی آپ کے بضہ قدرت میں ہیں، اے اللہ! اپنی رحمت سے میری ہمت میں قوت عطا فرماد بیجے، اور اس عزم پر جھے ثبات عطافر ماد بیجے۔ اے اللہ! جھ سے اس شر کو دور فرماد بیجے۔ اور سے دعاکرے کہ:

إِنْ لاَ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ النَّهِنَّ وَأَكُنْ مِنْ الْجَاهِلِينِ

جب انسان به دعا کرتا ہے تو پھر الله تعالیٰ ہمت اور قوت عطافر مادیتے ہیں اور انسان کواس گناہ سے نجات مل جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: "مَن اسْتَعَفَّ يُعِفُّهُ اللهٰ"

جو عفت حاصل کرنا جاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عفیف بناہی دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کاوعدہ ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بیخے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

## ہمت میں قوت پیدا کرنے کا طریقہ

ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھاکہ:
"حضور کی تنبیہ سے معلوم ہوا کہ بد نظری فعل اختیاری ہے اور
علاج" استعالِ اختیار" ہے، مگر باوجود اس کے پھر بھی اختیار کے
استعال کی ہمت نہیں ہوتی اور گناہ ہوجا تاہے، ہمت میں قوت نہیں"
(انفار عیلی مساما)

یہ وہی بات ہے جس میں کسی نہ کسی گناہ کے سلسلے میں آج ننانوے فیصد

افراد مبتلامیں،معلوم ہے کہ یہ چیز اختیار میں ہے،اس کے باوجوداس کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی،اور ہمت میں قوت نہیں۔جیبا کہ غالب شاعر کہتاہے کہ:

> جانباً ہول ثوابِ طاعت وزهد بر طبیعت ادهر نہیں آتی

پر سبیعت اد حر ہیں ای مطلب ہیہ ہے کہ علمی اور عقلی طور ہے معلوم ہے کہ بیہ راستہ اچھاہے اور بیہ

راستہ براہے،اعتقاد بھی ہے، کین طبیعت اس طرف راغب نہیں ہوتی،اس کا کیا

ہمت کے استعال سے قوت کاپیداہونا

جواب مي حضرت والافرماتي بي كه:

"قوت بھی استعال ہی سے پیدا ہو گی"

یہ نہیں ہے کہ پہلے سے فرض کرلیا کہ ہمت کمزور ہے، لبذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، بلکہ ہمت کو استعال کرو،اور اس کو جتنا استعال کرو گے اس میں اتنی ہی قوت آئے گی۔

دنیا کی اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو جتنا استعال کرو گے تو استعال کے بتیجے میں آہتہ آہتہ کمزور پڑتی جاتی ہیں، مثلاً گاڑی ہے،اس کو جتنا استعال کرو گے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی، آخر میں باکر خصبے ہو جائے گی، مکان کو استعال

کروگے تو آہتہ آہتہ بوسیدہ ہو تا چلا جائے گا، کپڑااستعال کرنے کے نتیجے میں

پراتا ہوتا جائے گا۔ لیکن بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے الیی بنائی ہیں کہ ان کو جتنا استعال کروگے ان میں اور زیادہ طاقت آئے گی، جیسے حافظ، اس حافظہ کو جتنا استعال کیا جائے گا، اتن ہی قوت آئے گی، کوئی یہ نہ سو ہے کہ اگر میں نے قر آن حفظ کر لیا تو پھر دوسر ی چیزیں یاد کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندراور قوت پیدا ہو گی۔ ای طرح "ہمت" بھی الیی چیز ہے کہ اس کواٹسان جتنا استعال کر یگا تی قوت پیدا ہو گی، اللہ تعالی اس میں مزید طافت پیدا فرمادیں گے۔ فرمادیں گے۔

حسن پبندی کاعلاج

ایک صاحب نے حضرت والا کو لکھا کہ:

مجھ میں اس قدر حسن پیندی ہے کہ معمولی اشیاء کو بھی نہایت قرینہ اور خوش تر تیمی سے رکھتا ہوں اور حسن صورت کی طرف بھی بے حد کشش ہے۔ (انفاس عیلی ص ۱۳۵)

حضرت والا کااس کا جواب عربی میں لکھااس سے پیتہ چلا کہ وہ صاحب عالم ہو نگے، چنانچہ لکھاکہ:

بعضه خير فاشكروا عليها، وبعضه شر فاصبروا عنها، أى غض البصر حيث أمرالشارع بالغض، ولو بتكلف شديد يحتمل زهوق الروح، فإن الله غيور يشتد غيرته عن النظر الى ما نهى الله أن ينظر إليه فالحذر الحذر أن يغيظ المحبوب الأكبر (ايضاً)

یعیٰجو حالت آپ نے لکھی ہے اس کا کچھ حصہ تو خیر ہے، وہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی چیز کی طرف رغبت عطا فرمائی ہے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے تواس پر اللہ تعالی کا شکر اداکر واور پھے حصہ شر ہے، وہ ہے حسن صورت کی طرف میلان، جس کادیکھنا جائز نہیں، تواس پر صبر کرواور اپنی نگاہ کو پنجی رکھواگر چہ اس میں اتنی تکلیف ہوکہ جان نگلی محسوس ہوتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بڑے غیرت مند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کواس بات سے بڑی غیرت آتی ہے کہ بندہ الیی چیز کو دیکھے جس کے دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ جب تمہارے اندر حسن بیندی ہے اور حسن اچھالگتا ہے اور حسن سے محبت ہے تو پھر حسن کا جو کمال ہے وہ تو اللہ جل شانہ کے پاس ہے اور وہی محبوب اکبر ہیں، پھر ان حسن کا جو کمال ہے وہ تو اللہ جل شانہ کے پاس ہے اور وہی محبوب اکبر ہیں، پھر ان دنیا کے معمولی حسن کی خاطر اس محبوب اکبر کونار اض کرنا کیسی غیر ت کی بات دنیا کے معمولی حسن کی خاطر اس محبوب اکبر کونار اض کرنا کیسی غیر ت کی بات ہے؟ اس سے بچو۔

## وسوسه محرام كارى اوراس كاعلاج

ایک صاحب نے حضرت والا کو لکھاکہ:

"شیطان به سمجها تا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان مرغوب صور توں پر جائز شرعی قبضہ دیدے تواس وقت کیا کروگے ؟ سوجائز قبضہ سمجھ کرحظ کا خیال کرواور حظ عاصل کرو، حرام کاری کاخیال مت کرو"

(انفاس عیلی ص۱۳۵)

حضرت والانے جواب دیا کہ:

خیال کاعلاج بھی خیال ہے ( یعنی اس خراب خیال کاعلاج بھی ایک دوسر اخیال ہے وہ یہ کہ )اس وقت سے خیال کرو کہ اگر اس عورت کے شوہر کو اس خیال کی اطلاع کر دول تو کتنی رُسوائی ہو (اس کو یہ اطلاع کردوں کہ میں جو خیال کررہا ہول ہد کوئی ناجائز خیال نہیں کررہا ہوں، بلکہ بدخیال کرر ہاہوں کہ تومر جائے اور تیری بیوی کے ساتھ میرا جائز تعلق قائم ہو جائے، تواس وقت کتنی رسوائی ہوگی) تواللہ تعالی توبے کے بی اس خیال پر مطلع ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ اس ارادے کو دیکھ رہے ہیں۔ نیز اس سلسلے میں عقوبت جہنم کو متحضر كركے اس ميں لگ جائے، يانفس سے يہ كہے كه جس طرح تو مجھے دوسری عور توں سے حظ حاصل کرنے کو کہتا ہے، ای طرح اگر کوئی تھنے میری بیوی سے حظ حاصل کرے اور مجھ کواس کاعلم ہو جائے تو میں کیا کرونگا؟ ظاہر ہے کہ مرنے مارنے پر تیار ہو جاؤنگا۔ای طرح کیاد وسر وُں کوغیرت نہ ہو گی کہ اگران کو خبر ہو جائے تو وہ بھی مجھے مار ڈالیں اور ہر طرح کے ضرر پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں، پھر جہنم کا نقشہ پیش نظر کر لے۔ علاوہ اس کے شیطان کی وہ تاویل الی ہے کہ کوئی شخص سے مج کسی عورت سے زنا کرنے لگے اور یہ سوچ لے کہ اگر اس پر جائز قدرت ہو تواس طرح مقاربت کروں،اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، یہی تھم ہے زنا بالقلب کا''۔

(انفاس عيني ص١٣٥)

حضرت والانے جواب میں یہ جو فرمایا کہ آدمی یہ سوپے کہ میری ہوی، میری بہن اور میری بیٹی کے بارے میں اگر دوسر اشخص اس طرح کی بات سوپے تو مجھے غیرت آئے گی یا نہیں؟ اور میں مرنے مارنے کے لئے تیار ہو جاؤں گایا

نہیں؟

حضور سے زنا کی اجازت طلب کرنے والا

به بات حدیث سے مأخوذ ہے، "مجمع الزوائد" میں به حدیث ہے کہ ایک صاحب جضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آئے اور آگر عرض کیا کہ یار سول الله! میں آپ کے ہر حکم پر عمل کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک اجازت مانگا ہوں،وہ یہ کم مجھے زناہے صبر نہیں ہوتا، آپ مجھے زنا کی اجازت دیدیں۔ اب آب اندازہ لگائیں کہ وہ مخص کس چیز کی اجازت طلب کر رہاہے اور کس سے طلب کررہاہے؟ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایااوراس کے كندهے ير ہاتھ ركھااور فرماياكه به بتاؤابيدنائم جس عورت كے ساتھ كرنا جاہتے ہو، وہ عورت کسی کی مال ہو گی، کسی کی بہن ہو گی، کسی کی بیٹی ہو گی، کسی کی خالہ ہو گی،اگر دوسر اکوئی شخص یہی عمل تمہاری بہن کے ساتھ کرناچاہے تو کیاتم پیند ارو کے ؟اس نے جواب دیا: نہیں یار سول اللہ! کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ عمل كرنا جاہے توتم پند كرو كے ؟اس نے جواب ديا: نہيں يار سول الله!كوئي تمہاري یوی کے ساتھ یہ عمل کرنا جاہے تو تم پند کروگے ؟یا تمہاری خالہ کے ساتھ یہ عمل کرنا جاہے تو کیاتم پیند کرو گے ؟اس نے کہا کہ نہیں یار سول اللہ! پھر فرمایا کہ جب دوسرول کے اس عمل کوتم گوارا نہیں کرسکتے اور اس عمل کے نتیج میں تمہیں تکلیف پینچی ہے تو پھر وہی کام تم دوسر ول کی خواتین کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، کیا ان کو تکلیف نہیں ہو گی؟ کیا وہ لوگ اس کو گوارہ کرلیں گے؟ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا

تھا، اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ مسلمان ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ میرے لئے زنا کو چھوڑنا ہے، لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سکر میرے دل میں اس عمل کی ایسی نفرت ہوگئی کہ پھر اس عمل کی طرف رجحان نہیں ہوا۔

## زنانهاشياء كى فروخت

ایک صاحب نے یہ پو چھا کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہال مردول کو عور تول سے واسطہ پڑتا ہے، مثلاً زنانہ اشیاء کی خرید وفروخت کرنے والے دکاندار، زیورات کے تاجر، ہیتال کے ڈاکٹر اور ملازم وغیرہ، ایسے مواقع پر بدنگاہی سے نیچنے کے طریقے پرروشن ڈالیس توبری عنایت ہوگی۔

یہ حضرات واقعۂ سب سے زیادہ مشکل میں گھرے رہتے ہیں، کیونکہ ہر وفت خوا تین سے سابقہ رہتا ہے جس کی وجہ سے بچٹا آسان نہیں ہو تا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی ایسا تھم نہیں دیا جس پر عمل کرنانا ممکن ہو۔

پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ عورت کودیکھنااور اسکے چرے پر نظر ڈالنا، بذات خود گناہ نہیں، بلکہ یہ اس وقت گناہ ہوتا ہے جب لذت لینے کی نیت سے نظر ڈالنا حرام ہوتا ہے۔ بہی ڈالے یا اس وقت عملاً المت ذاذ ہور ہا ہو، اس وقت نظر ڈالنا حرام ہوتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اگر کسی عمل کے دور الن کسی عورت سے بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آگی اور اس بات چیت کے دور الن نہ لذت لینے کا قصد ہے اور نہ عملاً پیش آگی اور اس بات چیت کے دور الن نہ لذت لینے کا قصد ہے اور نہ عملاً المت ذاذ ہوا، تو اس حد تک عورت کو دیکھنا حرام نہیں، لیکن چو نکہ اس کا معلوم کرنا مشکل ہے کہ کہال لذت کا قصد ہے اور کہال لذت کا قصد نہیں، یا کہال عملاً

الت ذ و مور ما ہے اور کہال نہیں مور ما ہے ، اس لئے یہ کہد دیا گیا کہ عورت کو دیکھونی مت،ای وجہ سے قر آن کر یم نے بھی غض بھر کا حکم دیا،اس لئے کہ تم کہال کہال یہ انتیاز کرتے رہو گے کہ الت ذاذ ہور ہاہے یا نہیں ہور ہاہے،اور کہال قصد لذت ہے اور کہال نہیں ہے۔ لہذا آسان راستہ یہی ہے کہ نظر ہی مت ڈالو۔

نظراٹھاکر مت دیکھو

اب جن مردول کو بکشرت خواتین سے سابقہ پڑتا ہے،ان کے لئے سب ے پہلا تھم یہ ہے کہ غض بھر سے کام لیں۔اس لئے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ خواتین سے معاملہ کرتے وقت ان کی طرف نظر بھی اٹھائے، بہت ہے لوگوں کو میں نے خود دیکھاہے کہ وہ ایسے مواقع پر کام کرتے ہیں مگران کی نگاہ نہیں اٹھتی، بلکہ نگاہ نیجی رہتی ہے اور کام کرتے رہتے ہیں۔اور اگر بالفرض کہیں نظر اٹھانے کی ضرورت پیش آبی جائے تواس نظر کوالت ذاذے محفوظ رکھ، اور الله تعالی ے دعاکرے کہ یااللہ! میری حفاظت فرمائے۔ اور اگر نظر پڑتے وقت کچھ قصد لذت ہوجائے تو فور أاستغفار كرے اور توبه كرے

حضرت ڈاکٹر عبدالحیٰ صاحب کامجاہدہ

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب قدس اللہ سر ہ ہومیو پیتھک ڈاکٹر تھے اور مطب چلاتے تھے، اور حضرت تھاتوی رحمة الله عليه كو بتاكريه مطب شروع كيا تھا، پہلے وکالت کرتے تھے، جب مطب شروع کیا تو وہاں مرد بھی آنے لگے اور عورتیں بھی آنے لگیں۔حضرت فرماتے تھے کہ ابتداء میں بعض او قات علاج

کے لئے میں گھر پر بھی چلاجاتا تھا،ایک مرتبہ مجھے ایک گھر میں علاج کے لئے بلایا گیا۔ دہاں ایک خاتون کا لباس کی پان کا لباس محمل کے خاتون کا لباس بھی پوری طرح ساتر نہیں تھا، میں بڑا پریٹان ہوا کہ یا اللہ! میں کس مصیبت میں بھنس کیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔

بعد میں میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت: میں پہلے وکالت کرتا تھا،اس میں دوسرے فتم کا فتنہ تھا،ادراس ڈاکٹری میں اور فتم کا فتنہ تھا،ادراس ڈاکٹری میں اور فتم کا فتنہ ہے، خوا تین سے ہر وفت واسط پڑتا ہے، میں کیا کروں؟ جواب میں حضرت والا نے دو جملے لکھے، لکھا کہ آپ اللہ تعالی سے دعا کرکے اپنی نگاہ اور دل کی حفاظت کیجے، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ خط آیا تو میں نے اللہ تعالی سے دعا کی اور پھر مطب میں بیٹھا۔اس کا متیجہ یہ ہوا کہ وہ دن ہے اور آئے کادن ہے، میر ادل اس معالمہ میں پھر ہوگیا۔

حضرت والافرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ کی حفاظت اس طرح کی کہ میں نے
سوچا کہ یہ غض بھر کرنااور جب عورت سامنے آجائے تو نگاہ نیجی کرنایہ ہوا مشکل
کام ہے، اس لئے میں نے سوچا کہ اس کی عادت کیوں نہ ڈال لی جائے کہ سامنے
چاہے مر د ہویا عورت، نگاہ نیجی ہی کر کے بات کی جائے۔ چنانچہ میں نے اس کی
مہینوں مشق کی کہ سامنے مر د ہویا عورت، نگاہ اٹھا کر دیکھاہی نہیں، جب بھی کی
سے بات کی، نگاہ نیجی کر کے بات کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب مجھے پہتہ ہی نہیں
چانا کہ سامنے مر د ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا جوان ہے۔ ہمارا توایک ہی طریقہ ہے
گانکہ سامنے مر د ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا جوان ہے۔ ہمارا توایک ہی طریقہ ہے
کہ نگاہ نیجی رہے۔

## الله كى مدد جمت پر آتى ہے

بات دراصل میہ ہے کہ جب آدمی ان چیزوں میں جٹلا ہو تاہے تو اس کو بچنا برا مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن جب الله تعالی انسان کو ایسے حالات میں مبتلا فرماتے ہیں تو پھر آسانی بھی پیدا فرماتے ہیں، یہ نہیں ہوسکتا کہ وہ بندے کو بے یار ومد د گار چھوڑ دیں۔اگر انسان بیخے کا قصد اور ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہے مدد جاہے اور اپنی طرف سے تھوڑی بہت ہمت کااستعال کرے تو میر اتواس برایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بے یار ومد د گار نہیں چھوڑیں گے ،انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اگرانسان بچنے کا قصد ہی نہ کرے، ارادہ ہی نہ کرے، فکر ہی نہ کرے، ملکہ غفلت میں برار ہے، یہ بہانہ بنائے رکھے کہ میں توالی جگہ میں متلا ہوں کہ چی ہی نہیں سکتا، ہر وقت عور تول سے واسطہ ہے، عور تیں ہر وقت سامنے آتی ہیں، میں کیا کروں؟ یہ سب بے فکری کے بہانے ہیں۔ ایس صورت میں اللہ تعالی کی طرف سے مدد کا کوئی وعدہ نہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور اس گناہ ہے بيخ كى مت اور توفق عطافرمائ - آمين

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العٰلمين



# چھٹی مجلس

#### غيبت اوراس كاعلاج

الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلىٰ آله واصحابه اجمعين اما بعد!

ابتک" بد نظری" سے متعلق بیان چل رہا تھا اور اس سے بیخے کی تدہیریں بتائی گئی تھیں، آگے ایک اور باطنی بیاری کا تذکرہ ہے، وہ ہے "فیبت" یہ بیاری ایس ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی تو فیق سے بچاہوا ہو، ورنہ سب لوگ کسی نہ کسی درجے میں اس بیاری میں مبتلا ہیں، اور یہ بیاری اتن تنگین ہے کہ قرآن کریم نے اس کے لئے ایسے الفاظ استعال کیے ہیں کہ کسی اور بیاری کے لئے ایسے الفاظ استعال کیے ہیں کہ کسی اور بیاری کے لئے ایسے الفاظ استعال کیے ہیں کہ کسی اور بیاری کے لئے ایسے الفاظ استعال نہیں کے، چنانچہ فرمایا:

وَلاَ تَجَسَّسُواْ وَلا يَغْتَبُّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُّ اَحَدُّكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيَتًا فَكَرهْتُمُوه (سوره جرات پاره۲۱)

(بین تجس نہ کرواور تم میں ہے بعض لوگ دوسرے بعض کی غیبت نہ کریں، کیاتم میں ہے کوئی اس بات کو پہند کر تاہے کہ وہ اپنے مر دار بھائی کا گوشت کھائے، پس تم اس کوناپند کرتے ہو) اس آیت میں غیبت کومر دار بھائی کا گوشت کھائے۔ پس تم اس کوناپند کرتے ہو) اس آیت میں غیبت کومر دار بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا۔ ایک تو انسان کا گوشت، اور انسان بھی بھائی، اور بھائی بھی

مردہ، کوئی بھی انسان جس کے اندر انسانیت کاذرہ بھی موجود ہوگا، وہ اس کام کانہ تو ار تکاب کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے، لیکن قر آن کریم کہتا ہے کہ غیبت کرنا بھی ایسا ہے جیسے مر دار بھائی کا گوشت کھانا۔ اور یہ دنفیبت "گناہ کبیرہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے۔

#### غیبت کے گناہ کی شدت

یہ غیبت کرناالیا ہی گناہ ہے جیسے شراب بینا گناہ ہے، جیسے خزیر کھانا گناہ ہے، جیسے چوری کرنا اور ڈا کہ ڈالنا گناہ ہے۔ بلکہ غیبت کرنا ان گناہوں سے زیادہ تنگین ہے، کیونکہ شراب پینے اور خزیر کھانے کا تعلق خالصتاً حقوق اللہ ہے ہ اگر کوئی شخص شراب نوشی کرتاہے، یا خزیر کھاتاہے تووہ اپنی ذات کا گناہ کرتاہے، اس کا حقوق العباد ہے کوئی تعلق نہیں، لہذااگر مجھی اللہ تعالی توبہ کی توفیق عطا فرمادیں گے تو شراب کا گناہ بھی معاف ہو جائے گااور خزیر کھانے کا گناہ بھی معاف موجائے گا۔ لیکن غیبت کا گناہ ایبا ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کااصول یہ ہے کہ یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معاف نه کردے، ہزار توبہ استغفار کرتے رہو، نماز روزے کرتے ر ہو، لیکن پیہ معاف نہیں ہو تگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپناحق تومعاف کردوںگا، لیکن اگرتم نے کسی بندے کی جان کو نقصان پہنچایا، یا مال کو نقصان پہنچایا، یااس کی آبرو کو نقصان پہنچایا، یا تم نے اس کی کوئی بھی حق تلفی کی، توجب تک وہ معاف نہیں کریگایا جب تک اس کاحق ادا نہیں کر دو گے ، میں معاف نہیں کروں گا۔حقوق العباد کامعاملہ اتناخطر ناک ہے، لیکن ہم نے اس کواتنامعمولی سمجھ ر کھاہے جیسے ناک پر تکھی آ بیٹھی اور اس کواڑا دیا۔اور ''غیبت'' بھی حقوق العباد

غيبت کی تعریف

"نفیبت" کے کہتے ہیں؟فیبت یہ ہے کہ کسی مسلمان کا تذکرہ اس کی پیٹیہ بیجیے اور اس کی غیر موجود گی میں اس انداز ہے کیا جائے کہ اگر اس کو پیتہ چلے کہ میرانذ کرهاس اندازے کیا گیاہے تواس کوناگوار گزرے، تو پیغیبت ہے اور گناہ ہے۔اب ہم اپناجائزہ لیکر دیکھیں کہ ہم لوگ صبح ہے لیکر شام تک آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں،اس میں غیبت ہوتی ہے یا نہیں؟ بعض لوگ پیہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں سے بات جو کہہ رہاہوں، میں اس کے منہ پر کہہ دول، اور ان کا مقصدیہ ہو تاہے کہ غیبت تواس دنت ہو گی جب منہ پر نہ کہہ سکیں، میں تواس کے منہ پر کہنے کو تیار ہول۔ارے بھائی!تماس کے منہ پر کہنے کو تیار ہویانہ ہو،اگر وہ بات اس کی ناگواری کا سبب ہے تو بس غیبت کی تعریف اس پر صادق آگئی اور وہ گناه ہو گیا، اور تم نے مر دار بھائی کا گوشت کھالیا۔ العیاذ باللہ۔

غیبت اور بهتان میں فرق

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک محالی نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا کہ یار سول اللہ! میں جس شخص کی غیبت کررہا ہوں، اس میں وہ بات واقعی موجود ہو،جو میں کہہ رہا ہوں، کیا پھر بھی گناہ ہو گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ جو بات تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو،وہ بات اس کے اندر موجود ہے اور تم اس کی تچی پرائی بیان کررہے ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر تم جھوٹی بات بیان کررہے ہو،اور وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر غیبت کے ساتھ "بہتان" لگانے کا گناہ بھی ہوگا۔

ایک شخص کے اندرایک برائی موجودہ، تم نے ایک مجلس کے اندراس کی
وہ خرابی بیان کردی، مثلاً تم نے یہ کہہ دیا کہ فلال آدمی تو بڑا جھوٹا ہے، اور حقیقت
میں بھی وہ جھوٹا ہے، تو تمہارااس کے بیٹے پیچے اس کے جھوٹا ہونے کا تذکرہ کرتا
غیبت ہے اور گناہ ہے، بشز طیکہ اس کو اپنا جھوٹا کہلواٹا ٹا گوار ہو۔ اور اگر وہ جھوٹا
نہیں ہے، پھر بھی تم نے اس کو جھوٹا کہہ دیا، تو اس صورت میں تم نے دوگناہ کئے:
ایک غیبت کرنے کا گناہ کیا اور ایک بہتان لگانے کا گناہ کیا۔ لہذا غیبت بڑا سنگین
گناہ ہے، آدمی اپنی زبان کو سنجال کررکھ، اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی تو فیش
مانگار ہے تب تو اس گناہ سے فی سکتا ہے، ورنہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔

### ایک پروفیسر صاحب کاغیبت پر تبحره

میں نے ایک مرتبہ غیبت کے بارے میں ایک مضمون لکھا، ایک یونیور سی کے پروفیسر صاحب نے وہ مضمون پڑھ کر مجھے ایک خط لکھا کہ آپ نے اس مضمون میں غیبت کی بہت برائی بیان کی کہ یہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، حرام اور ناجائز ہے، اس کو جھوڑنا چاہئے۔ میں نے اس غیبت پر بہت غور کیا، میں اس نتیج پر پہنچا کہ اگر "غیبت" کوزندگی ہے نکال دیں تو یہ زندگی بھیک ہے، اس میں پھر کوئی مزہ ہی نہیں ہے، اس میں پھر کوئی مزہ ہی نہیں ہے، اس میں پھر کوئی مزہ ہی نہیں ہے، اس میں کھر کوئی مزہ ہی نہیں ہے، اس میں کھر کوئی مزہ ہی نہیں ہے، اس میں خیبت شامل نہ ہو تو ہم پھر کسی موضوع پر بات چیت

چیت کریں؟ بس پھر تو "اللہ اللہ" ہی کریں، اور کوئی المنی نداق کی بات، کوئی الفر تا کی بات، کوئی دل گئی کی گفتگو تو ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ نے اتنا لمبا چوڑا مضمون لکھااور اس کی اتنی برائیاں بیان کی، اس کا مطلب بیہ ہے کہ آپ بے چاہیے ہیں کہ سب لوگ اپنی تفر تا وغیرہ سے دست بردار ہو جائیں اور زعد گی کا لطف ہی ختم کردیں۔ چو نکہ وہ پروفیسر صاحب سے، اس لئے اپنی ذھنی سوچ کے مطابق آخر میں یہ کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسلام الی چیز کو منع کر دیگا جس کوانسان ہر وقت کر تا ہی ہے، اور اگر نہ کرے تو عر ہی نہ رہے۔ یہ خط لکھ کر بھیجا۔

میں نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ یہ جو آپ فرمارہ ہیں کہ اگر
"نفیبت" کوز عدگی سے تکال دیا جائے توز عدگی کامزہ بی ختم ہو جائے، تو آپ کی
زندگی کامزہ تو "نفیبت" نہ کرنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا، لیکن جب دوسرا
شخص آپ کی فیبت کر دہا ہو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب آپ
کو پہ چلے کہ پروفیسر صاحب کے بارے میں فلال شخص نے فلاں مجلس میں یہ
بات کہی، فلال شخص نے فلال مجلس میں یہ بات کہی تواس وقت آپ کوز عدگی کا
لطف آئے گایا کیا طال ہو گا؟

ا پنے لئے اور دوسر ول کے لئے ایک معیار رکھو

بات دراصل یہ ہے کہ ہر انسان اپنے لطف اور مزہ کو تو دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ جو کام میں دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر دوسر امیرے ساتھ کرے توجھ پر کیا گزرے؟ مجھ پر کیا بیتے؟ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے ایک ایسا کیمیاکا نسخہ بیان فرمادیا کہ ایک پیغیر ہی ایسا نسخہ بیان کر سکتا ہے، کسی اور کے بس کا کام نہیں۔ اگر اس نسخ پر عمل کر لیا جائے تو معاشرے کے سارے جھڑے فرمعاشرے کے سارے جھڑے ختم ہو جائیں، ساری فرابی اس نسخ کو فراموش کرنے کی وجہ سے پیدا ہور ہی ہے، وہ نسخہ یہ ہے کہ:

أحب لاخيك ماتحب لنفسك واكره لغيرك ما يكره لنفسك

(منداحدج ۲۹ ص ۷۰)

لین اپنے بھائی کے لئے وہی پند کروجو تم اپنے لئے پند کرتے ہو،اور دوسر ول کے لئے وہی بات نا گوار سمجھوجس کو تم اپنے لئے نا گوار سمجھے ہو۔ یہ جو ہم نے دوہر سے پیانے بنار کھے ہیں کہ اپنے لئے پیانہ پچھاور ہے اور دوسر سے کے لئے اور ہے،اس کی وجہ لئے پچھاور ہے،اس کی وجہ لئے پچھاور ہے،اس کی وجہ لئے پچھاور ہے،اس کی وجہ سے معاشر سے میں ساری خرابیال پیدا ہورہی ہیں۔لہذا ہر معالمے میں یہ دیسر سے کے ساتھ کردیا ہول، اگر میں اس کی جگہ پر ہو تا اور وہ میری جگہ پر ہو تا اور وہ میری جگہ پر ہو تا اور دوسر سے کی حق تلفی نہ ہو اور ناانصافی نہ ہو اور دوسر سے کا حق کھی ہیں اس سے دوسر سے کی حق تلفی نہ ہو اور ناانصافی نہ ہو اور دوسر سے کا حق

لبذافیب کرتے وقت ذرابہ سوچو کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا، مجلس کے اندر میر ااس اندازے ذکر ہورہا ہوتا، اور میرے بار انسان کی جارہی

ہو تیں جو میں دوسروں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تو مجھے یہ چیز پند ہوتی یا نہیں؟اگر پند نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ "غیبت" ہے اور اس سے بخاسر

لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیبت سے بچانہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں کہ غیبت اختیار سے ہوتی ہے، غیر اختیاری نہیں ہوتی، ادر جب غیبت کرنا اختیار میں ہے تو بچنا بھی اختیار میں ہے، لہٰڈ ااس سے بچناضر وری ہے۔

غیبت کی اجازت کے مواقع

البتہ جس موقع پر کسی مسلمان کو نقصان ہے بچانا منظور ہو تو اس وقت فیبت جائز ہو جاتی ہے، مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ فلال شخص نے میری بیٹی کے لئے رشتہ بھجا ہے، آپ کی نظر میں یہ آدمی کیسا ہے؟ اب اگر آپ کی نظر میں اس شخص کی ایسی برائی ہے جو شادی بیاہ کے معاطم میں قابل غور ہواکرتی ہے، تو اس صورت میں اگر آپ وہ برائی اس کو بتادیں تاکہ وہ اور اس کی بیٹی نقصان ہے جی جائے تو یہ فیبت میں داخل نہیں۔ یا مثلاً ایک شخص دھو کہ وے کر لوگوں سے پہنے حاصل کر لیتا ہے، اگر آپ کسی کو دھو کہ اس شخص سے ذراسوج سمجھ کر معاملہ کرنا، یہ آدمی معاطم کا ٹھیک نیبیں ہے، تو یہ فیبیت نہیں، اس لئے کہ دوسر سے شخص کو نقصان سے بچانا منظور ہے۔

لہذا جہال دوسرے کو عنبہ کرنے کی ضرورت ہو، اور دوسرے کو دنیا یا آخرت کے نقصال سے بچانے می صرورت ہو،وہال کسی کی واقعی برائی بیان کرنا

نیبت میں داخل نہیں، یہ جائز ہے۔ فاسق اور گناہ گار کی غیبت کرنا

عام طور پر لوگول میں مشہور ہے کہ جو فاسق و فاجر ہو،اس کی غیبت جائز ہے۔ مطلقا اس طرح سے بیہ بات درست نہیں، بلکہ جس طرح نیک آدمی کی غیبت جائز نہیں ای طرح ہے فاس و فاجر کی غیبت بھی جائز نہیں۔ ہاں آگر کوئی شخص کسی گناہ کو اس طرح علانیہ کرتاہے کہ اس گناہ کی اپنی طرف نسبت سے نہیں شر ماتا،اورنہ اس کووہ پر اسمحتاہے کہ بیہ گناہ اس کی طرف منسوب ہو، تواگر اس گناہ کا ذکر اس کی غیر موجود گی میں کر کے اس کی طرف منسوب کریں تو یہ جائز ہے۔ مثلاً ایک آدمی علانیہ شراب پیتا ہے اور سب کو بتاکر پیتا ہے، اب اگر آپ اس کے پیٹھ پیچھے یہ ذکر کریں کہ فلال شخص شراب بیتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے اس ذکر کرنے سے اس کو کوئی تکلیف اس لئے نہیں ہو گی کہ وہ خود دوسر وں کو بتاتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، لہذا یہ غیبت ناجائز نہیں ہے۔ لیکن جس گناہ کووہ چھپانا چاہتاہے،اور اس گناہ کااپی طرف منسوب ہونے کو ہرا سجھتا ے، اور اس کے ذکر ہے اُس کو تکلیف جینچتی ہے تواس کے پیٹھے بیچھے اس گناہ کا نذكره كرنانا جائزے، جاہے وہ تچى بات ہو، وہ غيبت ہے، اور حرام ہے۔ لہذااگر زبان پر لگام نہ ڈالی جائے تو یہ انسان کو گناہ میں جٹلا کردیتی ہے۔اور غیبت جس طرح کرناجائز نہیں،ای طرح سننا بھی جائز نہیں۔ دوسر ول کانذ کره بی نه کرو

ای لئے حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ احتیاط اس میں ہے

کہ دوسروں کا تذکرہ ہی مت کرو، نہ اچھائی سے اور نہ برائی سے، کیونکہ جب دوسر سے کاذکر اچھائی سے بھی کروگے توشیطان آخر میں برائی کے تذکر سے میں مبتلا کر ہی دیگا کہ بھائی! فلاں آدمی تو بڑا اچھا ہے لیکن اس میں ذرا سے برائی بھی ہے۔اس لئے بہتر یہ ہے کہ انسان دوسر سے کاذکر ہی نہ کرے۔

ا بني فكر كرو

پھر دوسرے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، بس اپنی فکر کرو\_ بقول ک کے :

تجھ کو پرائی کیا پڑی اپی نیز تو

جس کواپنے عیوب کی فکر ہو وہ دوسر ول کے عیوب کہاں تلاش کر ایگاجو خود

بیار ہو اور اس کے پیٹ میں درد ہورہا ہو، وہ دوسر ول کی بیاریوں کی کہاں فکر

کر ایگا۔ جب انسان اپنی فکر میں پڑجا تا ہے کہ میں کس عیب کے اندر جتلا ہوں؟

میرے اندر کیا خرابی ہے؟ اس کی کس طرح اصلاح کروں اور کس طرح اس کا

تدارک کروں تو پھر اس سے دوسرے کی غیبت نہیں ہوتی بہادر شاہ ظفر نے

بڑے اچھے اشعار کیے: ۔۔

تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب وہنر

پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا جباپی برائی پر نظر پڑی تو پہ چلاکہ کوئی برانہیں ہے،سب سے برامیں ہی ہوں۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے نفس کے عیوب پر نگاہ ڈالنے کی اور ان کے ادر اک کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

### غيبت كاايك عملى علاج

بہر حال، غیبت کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ کے ارشادات

کی تشر ت عرض کر تا ہوں۔حضرت والانے فرمایا کہ:

"سالک کے سامنے کوئی غیبت یا لا یعنی کلام کرے اور اس کو منع کرنے پر قدرت نہ ہو تو خود اٹھ جانا چاہئے اور اس کی دل محلیٰ کاخیال نہ کرے، کیونکہ دوسرے کی دل محلیٰ سے اپنی دین شکنی زیادہ قابل احتراز ہے، یوں اگر نہ اٹھ سکے تو کسی بہانہ سے اٹھ جائے یا قصد اُنی الفور کوئی مباح تذکرہ شروع کر دیا جائے تا کہ وہ قطع ہو جائے "۔ الفور کوئی مباح تذکرہ شروع کر دیا جائے تا کہ وہ قطع ہو جائے "۔ (انفاس عیمیٰ میں ۱۳۹۹)

جیبا کہ ابھی بتایا کہ غیبت جس طرح کرنا ناجائز ہے، اس طرح سننا بھی ناجائز ہے۔ لہٰ دااگر مجلس میں غیبت شروع ہو گئ تواب کیا کیا جائے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر منع کرنے پر قدرت ہے توروک دے، روکئے کے دو طریقے ہیں: ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاف صاف کہہ دے کہ دیکھواس طرح تذکرہ کرنے سے غیبت ہوجائے گی، چھوڑواس تذکرے کو۔اوراگراس طرح نہیں کہہ سکتے تو دوسر اطریقہ یہ ہے کہ خود موضوع کلام بدل دے اور کوئی اور بات چھڑدے تاکہ وہ قصتہ ختم ہوجائے۔اوراگران دونوں طریقوں پر قدرت نہ ہو تو

پھر دہاں سے اٹھ جائے ،اس مجلس میں نہ بیٹھ۔

## دل شکنی کی پرواہ نہ کرے

آگے ایک اصول بیان فرمادیا کہ اس کی دل محکیٰ کا خیال نہ کرے، کیونکہ
دوسرے کی دل محکیٰ ہے اپنی دین محکیٰ زیادہ قائل احتراز ہے۔ ہمارے ہاں افراط
اور تفریط صد درجے کی ہے، ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ حقوق العباد کی پرواہ ہی
نہیں، جس کاجوحق چاہمارلیا، چاہے دہ جانی حق ہویا مالی حق ہو۔ اور دوسر کی طرف
یہ ہے کہ اگر کسی کو حقوق العباد کا خیال ہے تو دہ اس درجہ اس کے اندر آگے بردھ
جاتا ہے کہ اس کے نتیج میں اپنے فرائض شرعیہ کے اندر کو تاہی کرنا شروع

#### و وقت پر نماز پڑھنافرض ہے

چنانچہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے،ان کی بیوی نے جھ سے بتایا کہ میر سے شوہر ویسے تو بہت اچھے ہیں، لیکن مطب کے او قات میں نماز نہیں پڑھے، میں ان سے کہتی ہوں کہ مطب کے او قات کے دور الن جب نماز کاوقت آئے تو نماز پڑھ لیا کرو، تو دہ جو اب دیتے ہیں کہ میں تو لوگوں کی خد مت کر رہا ہوں اور یہ حقوق العباد میں سے ہے، مطب میں مریض بیٹھے ہوں اور میں اپنی نماز شر وع کر دوں؟ چنانچہ وہ مطب بند کر کے رات کو جب گھر آتے ہیں تو عصر، مغرب اور عشاء تینوں نمازیں اکھی پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں تو خد مت خلق کرتا ہوں، اور غد مت خلق کرتا ہوں، اور غد مت خلق کرتا ہوں، اور غد مت خلق کے دور الن نمازیں قضا ہو جائیں تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ مد مت خلق کے دور الن نمازیں قضا ہو جائیں تو اس میں کچھ حرج نہیں۔

عین ہے۔ دوسر ے اس خدمت خلق کے ساتھ نماز کا کوئی تعارض بھی نہیں ہے، اگر تم عصر کی چار رکعت پڑھ کر دوبارہ مریضوں کو دیکھنا شر وع کر دو تو اس میں کیا تکلیف ہو گی؛ للبذا نفس نے نمازیں قضا کرنے کا ایک بہانہ تلاش کر لیا کہ خدمت خلق ہور ہی ہے۔ یہ سب افراط اور تفریط ہے، وجہ اس کی ہے کہ دین کی صحیح فہم اور سمجھ نہیں۔ اس لئے حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرے کی دل شکنی سے بہتے کی خاطر اپنے دین کو توڑدینا ٹھیک نہیں۔ للبذایہ خیال کرتا کہ میں اگر اس کو غیبت سے روکو نگا تو اس کا دل پر اہوگا، یا میں اٹھ کر چلا جاؤں گا تو اس کا دل پر اہوگا، یا میں اٹھ کر چلا جاؤں گا تو اس کا دل پر اہوگا، یا در کھئے! اگر معصیت سے بہتے کے نتیج میں دوسر سے کا دل پر اہو تا ہے تو ہوگا، یادر کھئے! اگر معصیت سے بہتے کے نتیج میں دوسر سے کا دل پر اہو تا ہے تو ہوئے دو، اس کی پر واہ ہی مت کرو۔ تم اس صد تک مکلف ہو کہ جائز حدود میں رہ کراس کی دل شکنی سے بہتے، لیکن جہال دل شکنی سے بہتے کے لئے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا پڑے تو پھر دل ٹو شاہے تو ٹو شے دو، اس کی پر واہ نہ کرو۔

#### دوسرول كى دنيا بنافي والا

ا یک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوشخص دوسرے کو دنیا کا فائدہ پہنچانے کے لئے اپنی آخرت خراب کرے تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے شخص کو دنیا ہی میں اس پر مسلط کر دیتے ہیں کہ تو نے اس کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت خراب کی تھی، اب یہ تیری دنیا کو بھی خراب کر یگا۔ جو لوگ بیوی بچوں کو آرام اور راحت پہنچانے کی خاطر حرام آمدنی میں جتلا ہوتے ہیں تو تجربہ یہ ہے کہ وہی بچواس باپ کے سر پر جوتے بجائے ہیں، اس لئے کہ اس نے بیوی بچوں کو راضی کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کوناراض کیا، اور الن کی دنیا

بنانے کے لئے اپنی آخرت خراب کی، تو پھر دنیا کے اندر ہی ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔اس لئے دوسرے کی دل شکنی سے بچنے کے لئے اپنی دین شکنی مت کرو۔

غیبت سے بچنے کے لئے ہمت کی ضرورت ہے

ایک اور حدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: لا طاعة لمخلوق فی معصیة المخالق کی گلوق کی ایی اطاعت نہیں
کرنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی نوبت آجائے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے
نہ کی کی بات مانے کی ضرورت ہے اور نہ مخلوق کی دلداری کی اجازت ہے۔ یاد
ر کھئے! کوئی کام محنت کے بغیر نہیں ہوتا، ہر کام میں پچھ نہ پچھ محنت اور مشقت
اٹھانی پڑتی ہے، تب جاکروہ کام انجام پاتا ہے، لہذا اگر تم یہ سبجھتے ہو کہ غیبت کرنا
براکام ہے اور گناہ کاکام ہے، اور تم یہ سبجھتے ہو کہ اس سے آخرت تباہ ہورہی ہے
تو چھر محنت اور مشقت اور اپنی ہمت کو استعال کرنا پڑیگا۔ جب اپنی ہمت کو استعال
کرو گے تو اللہ تعالیٰ مہ د فرمائیں گے اور پھر اس گناہ سے بچا آسان ہوجائے گا۔

# ناجائز غيبت كى شرط نا گوارى ہے

ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ۔
"اگر کسی کو بنا بر بے تکلفی ایسی بات کہی جائے جو بنظر الفاظ تو نا گواری
کی بات ہے، گر بنظر بے تکلفی یا تعلق یا بطور مزاح ہونے کے
ناگواری کاخیال نہیں۔ (تو آیا یہ بھی نا جائز اور غیبت میں داخل ہے یا
نہیں؟)

(انفاس عيسيٰي ص ١٣٩)

مطلب ان سوال کرنے والے کا یہ تھا کہ کچھ لوگوں ہے بے تکلف تعلقات
ہوتے ہیں، دوستی ہے، آپس میں ہنی فداق ہے، اور ایک دوسر ہے کو کچھ باتیں
ہنی فداق میں کہہ دیتے ہیں، اب اگر اس کی غیر موجودگی میں بے تکلفی کے انداز
کا اس کا اسطر ح ذکر کر دیا جائے کہ اس کے الفاظ تو بظاہر ایسے ہیں کہ جب دوسر ا
سے تو اس کو ناگوار ہو کہ میرے بارے میں ایسے الفاظ کے، لیکن تعلقات کی
نوعیت ایسی ہے کہ اس کے ساتھ بے تکلف دوستی ہے، دشتہ واری ہے، تو آیا
ایسے الفاظ کہنا جائز ہیں یا نہیں، یہ الفاظ غیبت میں واحل ہیں یا نہیں ؟جواب میں
حضرت والانے فرمایا کہ:

"جبوہ ناگواری ہے، خواہ کی بھی حیثیت سے ہو، وہانعیت کے لئے
کافی ہے، اور اگر خود ناگواری میں تردد ہے تب بھی واجب الکف
ہے، البتہ اگر عدم ناگواری بیٹنی ہو توغیبت کی حدسے خارج ہوگیا۔"
حضرت والا کے اس جو اب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کا مکمل سوفیصد یقین ہو کہ جس کے بارے میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں وہ اگر یہ سنے گا تواس کو میر ایہ جملہ اور فقر ہاوریہ الفاظ ناگوار نہیں ہو نگے، وہ ان کو ہرا نہیں سمجھے گا، کیونکہ تعلق کی نوعیت ایس ہے تواس صورت میں وہ الفاظ غیبت میں داخل نہیں۔ مثلاً اپنے کی نوعیت ایس ہے تواس صورت میں وہ الفاظ غیبت میں داخل نہیں۔ مثلاً اپنے نی ذرصت سے کہا کہ تو ہوا ہو فائے، پھر بعد میں کسی مجلس میں اس دوست کا تذکرہ آیا تواس نے کہا کہ اس ہے و فائا کیا اعتبار۔اب لفظ " ہے و فا" ایسالفظ ہے کہ تر ابنی کو کہیں گے تواس کو ناگواری بھی ہو سکتی ہے، لیکن دوستی میں جب یہ کسی جب یہ کئی و سکتی ہو کہیں گے تواس کو ناگواری بھی ہو سکتی ہے، لیکن دوستی میں جب یہ کسی جب یہ

لفظ اولا جاتا ہے تو عموماً تا گوار نہیں ہوتا۔ لہذا اگر اس بات کا یقین ہے کہ جب میرا دوست یہ سے گا کہ میں نے اس کے بارے میں سے بات کہی تھی تو اس کو تا گوار نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں۔ لیکن اگر تا گوار ہونے کا شبہ ہو، یعنی یہ بھی احتمال ہو کہ ناگوار نہیں ہوگا تو اس کو تا جائز ہی احتمال ہو کہ ناگوار ہوگا تو اس کو تا جائز ہی سمجھیں گے۔

#### ايبابنى مذاق جائز نہيں

اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ بعض او قات دوستوں میں ایسا ہوتا ہے کہ
ایک دوست تو بے تکلفی میں دوسر سے سے ہلی فداق کر رہا ہے، اور اس کا مقصد
دوسر سے کو ستانا اور تکلیف پہنچانا نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو ہنسی فداق کو پوری طرح برداشت نہیں کرپاتے اور اس پروہ چڑتے ہیں اور اکو
ناگواری ہوتی ہے۔ لیکن دوست احباب ایسے شخص کو چڑانے کے لئے اس سے
اگواری ہوتی ہے۔ لیکن دوست احباب ایسے شخص کو چڑانے کے لئے اس سے
اور زیادہ ہنسی فداق کرتے ہیں اور اس سے مزہ لیتے ہیں، تو اگرچہ دوست احباب
اس کو بے تکلفی میں وہ الفاظ کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ اس کو تبہاری یہ بے تکلفی
ناگوار ہور ہی ہے تو یہ ہنسی فداق بھی جائز نہیں، کیونکہ کسی مسلمان کو ناگوار ی
ناگوار ہور ہی ہے تو یہ ہنسی فداق بھی جائز نہیں، کیونکہ کسی مسلمان کو ناگوار ی
کی جائز نہیں۔ لہٰذا ایسے آدمی سے اس طرح گفتگو کرنا جو اس کی دل شکنی

لیکن اگریہ یقین ہے کہ فلال سے ایس بے تکلفی کی دو تی ہے لہ وہ برا نہیں مانے گا بلکہ اس کو اچھا لگے گا، اور اس کو اس بے تکلفی سے خو ثی ہو ہی، تو ایے موقع پراس کے سامنے بھی ایسے الفاظ کہناجائز ہے اور بیٹھ پیچے کہنا بھی جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ تین صور تیں ہوئی، نمبر ایک: اگر ناگواری کا یقین ہو توایسے الفاظ کہنانا جائز ہے، نمبر تین: اگر یہ الفاظ کہنانا جائز ہے، نمبر دو: اگر ناگواری کا شبہ ہو تو بھی ناجائز ہے، نمبر تین: اگر یہ یقین ہو کہ اس کوناگوار نہیں ہوگا تو جائز ہے۔ اسٹر تعالیٰ ہیں غیبت سے بیجنے کی ہمت اور تو فیق عطافہ اسے۔ آین ۔

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين



# ساتویں مجلس

# غيبت ہے بچنے کا طریقہ

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلواة والسلام على رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، امابعد!

حضرت والانے غیبت سے بچنے کے لئے ایک اصول ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے

"بے سوچ ہر گز کوئی کلام نہ کیا جائے، اگر چہ بعض او قات یہ بھی نہ یاد رہے گا کہ سوچ کر بولوں، گر خیال رکھنے سے اکثر او قات یاد رہے گا کہ سوچ کر بولوں، پھر انشاء اللہ ز هول نہ ہوگا، پس جب سوچ کر بولا جائے تو ہر کلام سے پہلے یہ سوچ لینا چاہئے کہ اس کلام سے گناہ تو نہ ہوگا، انشاء اللہ تعالیٰ اس سے بہت کچھ اصلاح ہو جائے گی "(نفاس عینی ص١٣٩)

یعنی بے سوچ سمجھے بولنے کی جوعادت پڑی ہوئی ہے،اس کو ختم کرو، بولو
تو سوچ کر بولو، اور یہ سوچو کہ جو کلمہ میں زبان سے نکالنا چاہتا ہوں، وہ کہیں مجھے
گناہ میں اور اللہ کی نافر مانی میں مبتلانہ کردے۔ لمام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
جین: "قُلْ حَيْراً وَاِلاً فَاصِعْت" یا تو بھلائی کی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔
فاموش رہنا بڑار درجہ بہتر ہے بہ نبست اس کے کہ آدمی فضول الی باتی کرتا

پھرے جواس کے لئے عذاب جہنم کاباعث ہول۔

جہنم میں او ندھے منہ ڈالنے والی

حديث شريف من حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: " هَلَ يَكُبُّ النَّاسَ فِي الْنَارِ إلاَّ حَصَائِد السِنتِهم"

یعنی لوگوں کو جہنم میں او ندھے منہ گرانے والی چڑ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہو گئے، العیاذ باللہ۔ یہ زبان سر کاری مشین ہے، جو اللہ تعالی نے اپنی رحت سے عطافر مادی ہے، جب سے پیدا ہوئ اس وقت سے یہ مشین چل رہی ہے اور مرتے دم تک چلتی رہے گی، نہ اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت، نہ اس کی سروس کرانے کی ضرورت، مگریہ اس کی سروس کرانے کی ضرورت، مگریہ کام کررہی ہے، اور اس طرح کام کررہی ہے کہ جیسے بی ذبن میں ایک بات آئی کہ یہ بات زبان سے اداکروں، بس فور اُوہ بات زبان کے ذریعہ باہر آجاتی ہے، گویا کہ آٹو میک مشین ہے۔ اس نعت کی جمیں قدر اس لئے نہیں ہے کہ یہ نعت کی جمیں قدر اس کے خمیول کے لئے بیپن سے ہمارے ساتھ ہے اور کام دے رہی ہے، اور اس کے حصول کے لئے کوئی روپیہ پییہ خرج نہیں کرناپڑا، اور کوئی محنت نہیں اٹھانی پڑی، اس لئے اس کی قدر نہیں۔

زبان کی قدر کریں

اس کی قدر الن لوگوں سے پوچھے جن کی گویائی کی قوت سلب ہو چکی ہے کہ وہ کس عذاب کے اندر مبتلا ہیں؟۔ جن لوگوں کی فالج کی وجہ سے زبال بند ہو جاتی ہے، وہ بات کہنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے مال باپ سے، اپنے بھائی

ے، اپند دوست ہے کھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن قوت گویائی نہیں ہے، بول نہیں کتے۔ بعض او قات اپناسر بیٹ لیتے ہیں کہ میں کہنا چاہتا ہوں، میں اپند دل کی بات اس کو کیسے سمجھاؤں، اس وقت پتہ چانا ہے کہ اس زبان کی گویائی کی کیا قیمت ہے۔ خدانہ کرے، اگر ہم میں ہے کسی کی گویائی دو منٹ کے لئے بند ہو جائے، اور بولنے کی طاقت نہ رہے، اور دوسر اشخص کے کہ تمہارے بولنے کی طاقت متمہیں واپس نہیں مل سکتی، پہلے اس کے لئے تمہیں خرچ کرنا پڑے گا تو لا کھوں روپیہ خرچ کرنا پڑے گا تو لا کھوں روپیہ خرچ کرنا پڑے گا تو لا کھوں موبیہ خرچ کرنا پڑے گا تو لا کھوں موبیہ خرچ کرنا پڑے گا تو لا کھوں روپیہ خرچ کرنا پڑے گا تو لا کھوں اور پیہ خرچ کرنا پڑے گا تو لا کھوں اور ہی خرچ کرنا پڑے گا تو لا کھوں اور ہی خرچ کرنا پڑے گا تو لا کھوں ایک کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا تا کہ مجھے یہ قوت گویائی واپس مل جائے۔ اب اس وقت یہ گویائی مفت ملی ہوئی ہے، اور ایر ذبیان قینجی گی طرح چل ربی ہے، اور انسان اس کو جا بیجا استعال کر رہا ہے، اور اس کے ذریعہ طلال اور حرام ایک کررکھے ہیں، کوئی قکر نہیں۔

#### دو عظیم کلمے:

شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ سرکاری مثین تمہیں مفت ملی ہوئی ہے اور کام دینے والی مفید چیز ہے تواس کو فائدے کے کامول میں استعال کرواور حرام کامول سے اس کو بچاؤ۔ اگر انسان اس سے فائدہ اٹھاتا چاہے تو اس کافائدہ بھی بڑا عظیم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ ذبان سے "سبحان اللہ" کہہ دیا یا "کہد للہ" کہہ دیا تو میزان عمل کا آدھا پلہ بجر جاتا ہے۔ بخاری شریف کے موقع پر آپ یہ حدیث سنتے ہیں کہ: کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان تقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ الرحمن خفیفتان علی اللسان تقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ الوحمدہ سبحان اللہ العظیم" دو کلے ایسے ہیں جو اللہ تعالی کو بڑے مجوب

جیں۔ جن کازبان سے اداکر ما بہت آسان ہے، ایک کمیح میں ادا ہو جاتے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کی یہال میزان عمل میں بڑے بھاری جیں دہ دو کلے یہ جیں "سبحان
اللہ و بھرہ سبحان اللہ العظیم" لہٰذااگر انسان اس زبان کو صحیح استعال کر لیس تو جنت
کی نعمتوں کے ڈھیر لگا سکتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان اس زبان کواللہ کے
ذکر سے تررکھے۔

صدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کو نساہے؟۔ آپ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ترہے۔ پیلے پھرتے، اٹھے بیٹھے اللہ کاذکر کرتے رہوگے تو تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو تارہے گا، نیکیوں کے ڈھیر گئے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اجرو ثواب کا فرانہ اکتھا ہو تارہے گا۔

#### اسلام میں داخل کرنے والی چیز

یی زبان ہے جوانسان کو کفرے نکال کراسلام میں داخل کردیتی ہے،ایک ستر برس کے کافر کواللہ تعالی نے ایمان کی توفیق دیدی اور اس نے زبان سے "اشھد أن لا إله الا الله و أشهد ان محمداً رسول الله" کہہ دیا تووہ ستر برس کاکافر جہم کے ساتویں طبقے سے نکل کرایک لمح میں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا۔ یہ کس کی بدولت ہوا؛ اس زبان کی بدولت ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ ایس مثالیں موجود ہیں کہ ایک شخص کی ساری عمر کفر میں، فتی و فجور میں اور بداعمالیوں میں گزری، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ساری عمر کفر میں، فتی و فجور میں اور بداعمالیوں میں گزری، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ساری عمر کفر میں، فتی و فجور میں اور بداعمالیوں میں گزری، آخر میں اللہ تعالیٰ نے

ایمان کی توفیق دیدی اوراس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اگر کلمہ شہادت پڑھنے سے ذراد پر پہلے انتقال ہو جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، لیکن، جب اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد انتقال ہوا تو سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اس کلمہ نے اس کو جہنم کے ساتویں طبقے سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام تک پہنچادیا۔



#### زبان كا فائده اور نقصان دونول عظیم ہیں

لہٰذا اگر جاہو تو اس زبان کے ذریعہ آخر ن کا ذخیرہ جمع کرلو۔ تلاوت کے ذر بعد ، ذکر و تنبیج کے ذریعہ ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ذریعہ ، شکر کے ذریعہ اور کسی سلمان بھائی کا دل خوش کرنے کے ذریعہ آخرت کے لئے ذخیرہ جمع کرلو۔ کیونکہ زبان سے کوئی ایما کلم نکالناجس سے دوسرے مسلمان بھائی کا دل خوش ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر زبان کو غلط استعال کیا جائے تو اس کا نقصان بھی بہت ہے، جبیبا کہ پہلے یہ حدیث سنائی کہ لوگوں کو جہنم میں او ندھے منہ گرانے والی چیز اس زبان کے کر توت ہوں گے، کیونکہ جھوٹ یہ بول رہی ہے، غیبت یہ کر رہی ہے، دل آزاری میہ کر رہی ہے، فخش کلامی یہ کر رہی ہے، ادر بیر سب کام انسان کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والے ہیں۔ البذاجب اس زبان کا فائدہ مجی عظیم ہے اور نقصان بھی عظیم ہے تو عافیت اور نجات کا راستہ یہی ہے کہ آدمی وچ سمجھ كرزبان كواستعال كرے۔اس كئے حضرت والا فرماتے ہيں كه جب كوئى کلمہ بولو، تو بولنے سے پہلے سوچو کہ یہ کلمہ مجھے جنّت میں لے جارہا ہے یا جہنم میں

## امام شافعیؓ کاجواب سے پہلے خاموش رہنا

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اکھاہے کہ جب کوئی شخص آکر ان سے سوال کرتا تو بعض او قات امام صاحب دیر تک خاموش رہتے، کوئی جواب نہ دیتے۔ کمی نے ان سے بوچھا کہ حضرت! اتنی دیر ہوگئ، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں! جواب میں فرمایا:

حتى أعرف أن الفضل فى السكوت أوفى الكلام من اس لئے خاموش ہوں كه پہلے يه ديكھ لوں كه خاموش رہنازيادہ بہتر ہے يا بولنازيادہ بہتر ہے۔

لہذا پہلے تول رہے ہیں کہ اب جو کلمہ بولوں گا، یہ میرے لئے فائدہ مند ہوگایا نقصان دہ ہوگا۔ پہلے تولو پھر بولو۔ جو کلمہ زبان سے نکالو، تول کر نکالو کہ بیر

كلم كيا إوركتام؟ اوراس عجم فائده بني كايا نقصان بني كا؟

# زبان کی حفاظت پر جنت کی ضانت

ای لئے مدیث شریف میں بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
"من بضمن لی مابین لحییه و ما بین رجلیه اضمن له الحنة"

جو فخف مجھے دو چیزوں کی ضانت دیدے، میں اس کو جتت کی ضانت دیتا ہوں۔

کونی دو چزیں؟ ایک وہ چز جو جروں کے درمیان ہے لینی زبان، اس کی مفانت دیدے کہ دواس کو غلط استعال نہیں کرے گا۔ اور ایک وہ چیز جو ٹا گوں کے در میان ہے لینی شرمگاہ، کہ اس کو غلط استعال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی مفانت دیتا ہوں۔

لبندابين موكري سركارى مفين مفت من مل مى بواب مبح ي شام

ک قینی کی طرح چل رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں لیتی، جو منہ میں آ رہا ہے بک رہے ہیں، کوئی سوچ و فکر نہیں۔ یہ حالت ٹمیک نہیں، بلکہ بولنے سے پہلے سوچو کہ جو بات میں منہ سے نکالنے والا ہوں وہ فائدہ پہنچائے گی یا نقصان پہنچائے گی؟ اس کے بعد زبان سے بات نکالو۔

#### فضول گوئی پر دو طالب علموں کا واقعہ

وهلی میں حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ بڑے ورج کے اولیاء الله میں سے تھے۔ ان کی نازک مزاجی کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ اك مرتبه دوطالب علم ان سے بعت ہونے كے لئے "بلخ" سے آئے۔ بلخ افغانستان کا ایک شہر ہے۔ وہاں انہوں نے سے سنا کہ دھلی میں سے برے بزرگ اور الله والے میں، تو ول میں خیال آیا کہ ان سے بیعت مونا حاجے۔ چنانچہ بلخ سے طویل سفر کر کے دھلی مینیے، حضرت مرزا مظہر جان جانال کی معجد میں مینیے، نماز کا وتت قریب تفااس لئے حوض پر بیٹھ کر دونوں وضو کرنے لگے، وضو کرتے وقت آیس میں باتیں کرنے لگے کہ میہ حوض بوا ہے یا ہمارے بلخ کی معجد کا حوض بوا ہے؟ ایک نے کہا کہ یہ حوض براہے، دوسرے نے کہاوہ براہے، اور آپس میں بحث ہونے لگی، حضرت مرزاصاحب نے وہاں ہے گزرتے ہوئے ان کی گفتگو س لى جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت مرزاصاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ہم بلخ ہے آئے ہیں، حضرت والانے پوچھا کہ کیے آنا ہوا؟ کہا کہ ہم آپ کے دست مبارک پر بیعت ہونے آئے ہیں۔ حضرت مرزاصاحبؓ نے فرمایا

کہ بیعت ہونے تو آپ آئے ہیں، لیکن کیااس کا فیصلہ ہوگیا کہ یہ حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے؟ اب دونوں خاموش، شر مندہ ہو رہے تھے کہ حضرت والا نے ہماری گفتگو من لی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا توالیا کر وکمبیعت تو تم بعد میں ہونا، پہلے بلخ جاؤ اور اس حوض کو ناپ کر آؤ، اور واپس آگر پھر اس حوض کو ناپ کر آؤ، اور واپس آگر پھر اس حوض کو ناپ داور کو نیا حوض جھوٹا ہے، اس کے بعد بیعت ہونا۔

کونکہ تمہاری بحث اور گفتگو سے پہ چلا کہ تمہاری گفتگو میں اوّل تو شخین نہیں، احتیاط نہیں، ایک نے ناپے تولے بغیر بید دعویٰ کر دیا کہ بیہ حوض براہے، اور دوسرے نے بید دعویٰ کر دیا کہ وہ حوض براہے، اور آپس میں بحث شروع کر دی، اس سے معلوم ہوا کہ طبیعت میں احتیاط نہیں۔ دوسرے بید کہ بے کار اور بے فائدہ گفتگو کی عادت پڑی ہوئی ہے، اگر بید پہتہ چل جا تا کہ بیہ بڑا ہے یا وہ براہے تو فائدہ گفتگو کی عادت پڑی ہوئی ہے، اگر بید پہتہ چل جا تا کہ بیہ بڑا ہے یا وہ براہے تو اس سے دنیا یا آخرت کا کیا فائدہ حاصل ہو تا؟ لہذا واپس بلخ جا وُ اور وہ حوض ناپ کر آؤ۔ اس کے بغیر بیعت نہیں کروں گا۔

#### علاج كا فاكده

پہلے زمانے میں ایسے ہی علاج ہوا کرتے تھے۔ اب یہ علاج تو بڑا سخت اور کڑوا ہوا، لیکن ساری زندگی کیلئے یہ علاج کافی ہو گیا ہوگا، بھر اس کے بعد ساری عمر بلا تحقیق اور بے فائدہ بات زبان سے نہیں نکلی ہوگ۔ بہر حال۔ اس طرح کے علاج ہوتے تھے، یہ نہیں کہ ذکر و تنبیجات بتادیں اور اب بیٹھے ہوئے تنبیج گھونٹ رہے ہیں، بس وظیفہ گھونٹنے سے ہی کامل بن گئے، بلکہ اس طرح رگڑے دیے جاتے تھے، تب جاکر اصلاح ہوتی تھی۔

#### علاج سخت ہونے پر اشکال اور جواب

یہ واقعہ ساکر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سنے فرمایا کہ کسی کے دل بیل یہ خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ ان طلبہ نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ ایک غلط کام کیا، اگر غلط کام نہ کررہے ہوتے تو پھر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی، یہ طلبہ ای لئے تو آئے شے کہ اپنی اصلاح کرائیں، اگر پہلے سے کامل ہوتے اور زبان قابو میں ہوتی، خیالات قابو میں ہوتے، تو شیخ کے پاس آنے کی کیاضرورت تھی؟ لہذااس غلطی بیشت کرنے اور پھر علاج کر شیخ نے بیعت کر لیتے اور پھر علاج کر تے۔

پھر خود ہی حضرت نے اس اشکال کا جواب دیا کہ یہاں دو ہا تیں ہیں: پہلی
ہات یہ ہے کہ اس انکار سے یہ بتلانا منظور ہے کہ بچھ چیزیں الی ہیں کہ طالب،
سالک اور مرید کو پہلے سے ان کا دھیان اور ان کی فکر ہونی چاہیئے۔ شخ سے فائدہ ای
وقت ہو تا ہے کہ جب مرید نے پہلے سے بڑے بڑے امور کا دھیان اور خیال کیا
ہوا ہے، البتہ جو دقائق اور باریک با تیں ہیں، ان کی اصلاح شخ سے کرانی ہے، اس
وجہ سے شخ بیعت کرنے سے انکار کر دیتا ہے کہ مہیں ابھی بیعت نہیں کرنا ہے۔
سطحن

ہر شخص کا علاج علیحدہ ہو تا ہے

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی شخ کے قلب پر دارد فرماتے ہیں کہ

اس فخص کے ساتھ اس وقت کیا معاملہ کرنا ہے، ہر آدمی کا علاج الگ ہوتا ہے،
کی کا علاج تھیٹر مارنے سے ہو جاتا ہے، کی کا علاج ڈائٹ دیئے سے ہو جاتا ہے،
کی کا علاج بیار کرنے سے ہو تا ہے، کی کا علاج چکارنے سے ہو جاتا ہے، اور کی
کا علاج صرف ایک نظر دیکھ لینے سے ہو جاتا ہے۔ اب اللہ جل جلالہ شخ کے دل پر
یہ وارد فرماتے ہیں کہ اس فخص کے لئے اس وقت کیا چیز فائدہ مند ہے۔ دوسرا
آدمی دیکھ کریہ محسوس کرتا ہے کہ شخ صاحب نے کچھ زیادتی کر دی، لیکن وہ یہ
نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح اس میں رکھی ہے۔

### میرے والد ماجد کا طرز عمل

ہم نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل میں یہ چیز بارہا مشاہدہ کی، حالا نکہ وہ انتہائی نرم خو آدمی تھے، غضہ تونہ ہونے کے برابر تھا، ہر ایک کے ساتھ نرمی اور تخل سے پیش آتے تھے، تواضع اور انھاری کے ساتھ ملتے، لیکن ساتھ نرمی اور تخل سے پیش آتے تھے، تواضع اور انھاری کے ساتھ ملتے، لیکن کبھی کھار الیا ہوتا کہ اجابک کسی شخص پر چھوٹی می بات پر شدید غضہ ہو جاتے، اب ظاہر بین کو یہ دیکھ کر شبہ ہوتا کہ انہوں نے اس شخص پر زیادتی کی ہے، مگر اللہ تعالی نیک بندوں کے قلب پر وارد فرماتے ہیں کہ کس شخص کے ساتھ کس اللہ تعالی نیک بندوں کے قلب پر وارد فرماتے ہیں کہ کس شخص کے ساتھ کس وقت کیا معاملہ کرنا ہے۔

#### ايك صاحب كو ڈانٹنے كا واقعہ

چنانچہ ان کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ ایک بڑے ماحب حیثیت، پڑھے لکھے مشہور آدی، والد صاحب سے ملاقات کے لئے آگے اور بات کرنی

شروع کی، ابھی دو تین جلے ہی کہے تھے کہ والد صاحب نے ان کو شدید ڈانٹا شروع کر دیا، میں بھی جران ہو گیا کہ آج تک بھی کی کو اس طرح نہیں ڈانٹا، یہاں تک کہ ان سے بیہ کہہ دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ ان کو دفتر سے نکال دیا۔ آج تک میں نے ایبا منظر نہیں دیکھا تھا، میں نے سوچا کہ یااللہ یہ شخص تو کام سے گیا، اس لئے کہ نو تعلیم یافتہ آدمی ہے، کوٹ پتلون پہنے ہوئے ہے، ڈاڑھی بھی برائے نام ہے، اور حضرت والدصاحب نے اس کو ڈانٹ دیا، اب ہمیشہ کے لئے یہ شخص معتفر ہو کر جائے گا۔ اس آدمی نے بعد میں خود اپنی زبان سے جھے کہا کے یہ شخص معتفر ہو کر جائے گا۔ اس آدمی نے بعد میں خود اپنی زبان سے جھے کہا کہ مفتی صاحب کی اس دن کی ڈائٹ نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی اور میر سے اوپر اس ڈائٹ نے ایسالا گیا۔

بہر حال، اللہ تعالیٰ ہی اپنے نیک بندوں کے دلوں پر یہ القاء فرماتے ہیں کہ
کس کے ساتھ کس وقت کیا معالمہ کرنا چاہیئے۔ کی اللہ والے کے طرز عمل پر شبہ
مت کروکہ کی شخص کو ڈانٹ رہے ہیں، کی کو پھٹکار رہے ہیں، اور کسی سے مجبّت
سے بیش آ رہے ہیں۔ کیونکہ معطی حقیقی اور مبد اُ فیاض تو اللہ تعالیٰ ہیں، شخ تو
ایک واسطہ ہو تا ہے، وہی شخ کے دل میں ڈالتے ہیں کہ اس کی اصلاح کا کیا طریقہ
مناسب ہوگا، ہر ایک کو ایک ہی نسخہ نہیں پلایا جا تا۔ اس لئے بھی ان اللہ والوں پر
اعتراض نہیں کرنا چاہئے۔

لبذا حضرت مرزامظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ نے ان وو طالب علموں کو یہ سزادی کہ واپس بلخ جاؤ اور وہاں کا حوض ناپ کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے ول میں یہ بات ڈالی تھی کہ ان کاعلاج یہی ہے۔ ایک مرتبہ جب چوٹ لگ جائے گ تو ساری عمر کے لئے کار آمد ہو جائے گی، چنانچہ کار آمد ہو گئی۔ اور اس سے حضرت مرزا صاحب نے ان کو بیہ سبق دیا کہ تم زبان کو احتیاط سے استعال نہیں کرتے اور احتیاط ضروری ہے۔

پہلے سوچو پھر بولو

اور اس احتیاط کرنے کا طریقہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتادیا کہ پہلے سوچو کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور اس میں حدود سے سجاوز تو نہیں ہے؟ سیس مبالغہ تو نہیں ہے؟ سیس مبالغہ تو نہیں ہے؟ ہے احتیاطی تو نہیں ہے؟ ہے احتیاطی تو نہیں ہے؟

آج بہت سے فسادات اور جھڑے صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک شخص نے بہ سوچ سمجھ إدهر کی بات اُدهر کہہ دی، تحقیق کی نہیں اور صحیح طور پر یاد رکھا نہیں، بس اس ایک بات کی وجہ سے خاندان میں فسادات کھڑے ہوگئے۔ لہذا پہلے سوچو کہ کیا بات کہی گئی ہے؟ کتنی مقدار میں کہی گئی ہے؟ اگر آگے نقل کرنی ہے تو بس اتن ہی نقل کرو، اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کرو۔

حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ زبان کو تو ہر وقت چلنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، وہ رکنے کا تو نام نہیں لیتی، تو اب کس وقت کس طرح سوچے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ہرکام مشق کرنے سے ہو تا ہے، البذا مشق کرو، اور شروع میں تو سوچنے کا خیال ہی نہیں آئے گا، لیکن سوچنے کا تھوڑا سا اہتمام کرو تو رفتہ رفتہ

عادت پڑجاے گی۔ اگر شروع میں سوچنا بھول جاؤ، تو جب یاد آئے اس وقت سوچو، پھریاد آئے، پھر سوچو، اس طرح کرتے کرتے سوچنے کی عادت پڑجائے گی، پھر بے تکلف سوچنا آئے گا، اور سوچنے کے لئے کسی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ پھر جو بات نکالو کے بالکل درست نکلے گی۔ غیبت، حموث اور دل آزاری سب سے بیخ کا واحد راستہ یہی ہے۔

### غيبت كو جائز كرنے كيلئے نفس كى تاويل

ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ:
"میرا انس مجھے یہ تاویل سکھاتا ہے کہ تیری بھی تولوگ
غیبت کرتے ہیں، قیامت میں جب پکڑ ہوگی تواپئے مختابین
(غیبت کرنے والوں) سے جواجر ملے گاوہ اجر جن کی تونے
غیبت کی، ان کو دیدیا جائے گا۔

(انفاس عيسيٰ ص ١٥٠)

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کی غیبت کرے تواس کا اجراس
کو دیدیا جاتا ہے، ایک حدیث شریف ہے جس کا مغہوم ہیہ ہے کہ: جس کی غیبت کرتے
گئی۔ اس لئے میرے دماغ میں میہ بات آتی ہے کہ میری بھی لوگ غیبت کرتے
ہیں اور میں بھی کرتا ہوں، جو لوگ میری غیبت کرتے ہیں ان کا اجر جھے ملاہے،
میں دوسروں کی غیبت کرتا ہوں تو میر ااجران کو مل جاتا ہے، لہذا معاملہ برابر
میر ابر ہوگیا، اس لئے زیادہ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

#### اس تاویل کاجواب

جواب میں حضرت والله نے فرمایا:

اول تو یہ کی دلیل سے ثابت نہیں کہ وہ اجر جو دوسر ول سے ملا ہوا ہے اس کے تدارک کے لئے کافی ہے، ممکن ہے کہ یہ دوسر ول سے ملا ہوا اجر تہارے ہی پاس رہے، اور خاص تہارے اعمال کا اجر اہل حقوق کو ملے اور نجات کے لئے دوسر ول کا اجر کافی نہ ہو۔ دوسرے اس سے قطع نظر کرکے مساوات کی کوئی دلیل نہیں، ممکن ہے کہ تم کو کم طے اور تم سے زیادہ لے لیا جائے تو تدارک کے لئے کیے ملے اور تم سے زیادہ لے لیا جائے تو تدارک کے لئے کیے کافی ہو جائے گا؟

یعنی تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ تمہیں جو اجر مغتابین سے حاصل ہوا ہے، وہی دوسروں کے پاس جائے گا، یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ تمہاری نمازی، تمہارے روزے، تمہاری تلاوت، تمہارا ذکر وغیرہ دہ سب تمہاری غیبت کے بدولت دوسروں کے پاس چلے جاکیں اور دوسروں کا اجر تمہارے پاس آجائے۔ دوسرے تمہارے پاس مساوات کی بھی کوئی دلیل نہیں کہ جتنا اجر تمہیں ملاہے، اتا بی اجر دوسروں کے پاس جائے گا، ممکن ہے کہ خمہیں کم اجر ملے اور تم سے زیادہ لے لیا جائے۔

### به سب شیطانی تا و بلات ہیں

یہ سب شیطان کی تاویلیں ہیں، جو انسان کو غلط کاموں میں مبتلا کرنے کے لئے دل میں ڈالتا ہے کہ ایسا کرلو، اور اس طرح معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔

الله بچائے، جب آخرت میں اجر و تواب کا معاملہ ہوگا اور اپنا اجر و تواب دوسر ول کے پاس جائے گا تواس وقت پنہ چلے گا کہ یہ کتی زبردست دھوکے کی تاویل تھی، ایسے خاصے نیک اعمال کے، نمازیں پڑھیں، روزے اور تلاوت کے ساتھ رمضان المبارک گزارا، اعتکاف کرنے کی توفیق ہوئی، رات بجر جاگ جاگ کر عبادات اور نوا فل ادا کرتے رہے، وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ سارے اعمال دوسر ول کے بیس دوسر ول کے پاس دوسر ول کے پاس چلا گیا۔ اس وقت جو حسر ت اور تکلیف ہوگی، اس کا کوئی علاج نہیں۔ لہذا یہ سوچنا کہ آخرت میں حساب برابر ہو جائے گا، یہ خیال اور سوچ درست نہیں۔ اللہ تعالی کہ آخرت میں حساب برابر ہو جائے گا، یہ خیال اور سوچ درست نہیں۔ اللہ تعالی کہ آخرت میں حساب برابر ہو جائے گا، یہ خیال اور سوچ درست نہیں۔ اللہ تعالی کہ آخرت میں حساب برابر ہو جائے گا، یہ خیال اور سوچ درست نہیں۔ اللہ تعالی کہ آخرت میں حساب برابر ہو جائے گا، یہ خیال اور سوچ درست نہیں۔ اللہ تعالی کہ مسب کی حفاظت فرمائے، آمین۔

#### غیبت کا علاج ہمت اور استحضار ہے

آ گے حضرت والاً نے فرمایا:

"فیبت" ایک اختیاری امر ہے، اس کا طریق علاج ہمت و استحضار ہے اور معین طریق سے کہ جب ایک بار ایسا ہو حائے ایک وقت فاقہ کرے۔

(انفاس عيسيٰ ص ١٥٠)

سب سے پہلے یہ فرمایا کہ غیبت اپنے اختیار سے ہوتی ہے، مجھی بے اختیار نہیں ہوتی، اگر غیبت بے اختیار ہوتی تو حرام نہ ہوتی۔ اللہ تعالی نے کوئی ایسا کام حرام نہیں کیا جس سے بچناانسان کے اختیار میں نہ ہو۔ ' . . .

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا

للذا فيبت سے بچنا اختيار ميں تو ہے،البتہ اس سے بچنے کے لئے ہمت اور استحضار کی ضرورت ہے۔ یہ ہمت کرلے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، زبان سے فلط بات نہیں نکالوں گا۔ اور اس بات کا استحضار کرے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے نتیج میں اپنے اچھے اعمال دوسروں کے قبضے میں چلے جاتے ہیں۔ان چیزوں کا استحضار کرے۔

# غیبت پرایخ نفس کو سزادینا

آگے فرمایا کہ اس سے بچنے میں یہ چیز معاون ہو جاتی ہے کہ آدی یہ طے کرلے کہ اگر آئندہ فیبت ہوگی تواپ آپ کو یہ سزادوں گا۔ حضرت فرماتے تھے کہ وہ سزانہ تو اتن معمولی ہو کہ آدی کو اس کی پرواہ ہی نہ ہو، جیسے میرے والد صاحب یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جب "علیگڑھ کالج" تائم ہوا تو اس وقت یہ قانون تھا کہ تمام طلبہ کو نماز پڑھنالازم ہے، اور نماز چھوڑنے پر جرمانہ مقرر تھا کہ جو طالب علم نماز چھوڑے فی نماز دو آنے اداکرے، اب ہو تا یہ تھا کہ بہت سے جو طالب علم نماز چھوڑے فی نماز دو آنے اداکرے، اب ہو تا یہ تھا کہ بہت سے طالب علم ایسے بھی تھے جو مہینہ بھر کا جرمانہ اکٹھا شروع میں جمع کرادیا کرتے تھے۔ چو نکہ جرمانہ ایسا تھا کہ اس کو اداکر نے میں مشقت نہیں تھی اس لئے اس

جرمانہ لگانے سے کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ جرمانہ ایما ہونا چاہئے جس سے بچھ مشقت ہو اور وہ جرمانہ اتنا بھی سخت نہ ہو کہ آدمی اس کو برداشت نہ کر پائے اور پھر آدمی اصل عمل سے بھی جائے اور جرمانہ سے بھی جائے، لہذا جرمانہ ورمیانہ درجے کا ہونا چاہئے۔

### غیبت کرنے پر نفس کو فاقہ کرانا

للذاكس كے حق ميں مالى جرمانہ فائدہ مند ہوتا ہے كہ جب مجھ سے مہ تعل سرزد ہو گا تو میں اتنے میے صدقہ کروں گا۔ یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن پر صدقہ کرنا بڑا ثاق ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بھی انسان کے نفس کو سزاملتی ہے۔ اور جن لوگوں کو بیسوں کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں جاہئے کہ وہ اپنے اوپر ایسا جرمانیہ عائد كريں جس سے ان ير تھوڑى مشقت ہو۔ چنانچه حضرت تھانوى رحمة الله عليه نے یہاں یہ جرمانہ بیان فرمایا کہ آدمی ہے طے کرلے کہ اگر مجھ سے فیبت ہو گی تو ایک وقت کا فاقد کروں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، بلکہ مجبوک ہڑ تال کروں گا۔ آج کل لوگوں نے بھوک ہڑ تال کا الٹا طریقہ ٹکالا ہے کہ جب دومرے پر دباؤ ڈالنا مقصود ہوتا ہے تولوگ بھوک ہرتال کرتے ہیں، اگر دوسرا مخص دباؤ قبول نہ ارے تو بھوک کی وجہ سے مر جائے، یہ طریقہ تو درست نہیں۔ حضرت والانے جو طریقہ بیان فرمایا ہے وہ انسان کے اسے اوپر دباؤ ڈالنے کے لئے بیان فرمایا کہ میں اس لئے فاقہ کر رہا ہوں تاکہ مجھ سے آئندہ فیبت سرزدند ہو، اور جب مجمی غیبت ہوگی تواینے نفس کو فاقے کی سزا دوں گا۔ اور بیہ فاقہ ایکی چیز ہے کہ اگر

انسان اس پر عمل کرے تو چند دن میں علاج ہو جائے گا اور غیبت چھوٹ جائے گی۔

## دوسروں کے عیوب ظاہر کرنے کا تھم

ایک صاحب نے حضرت والاسے سوال کیا کہ:

"بعض لوگ جو گناہ کیرہ میں بتلا ہیں، ان کے عیوب اور گناہ کو ظاہر کرنا فیبت ہے یا نہیں؟ نفس اس تاویل پر ہمیشہ آمادہ رہتا ہے کہ ایسوں کے عیوب اگر لوگوں پر ظاہر نہ کئے جائیں تو لوگوں کو دھو کہ سے جائیں تو لوگوں کو دھو کہ سے جائیں تو لوگوں کو دھو کہ سے بیانا ضروری ہے"۔ (انفاس عیلی ص ۱۵۰)

یعنی دو سرول کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ فلال قلال عیب میں مبتلاً بیں، اس عیب کی خلال علی عیب میں مبتلاً بیں، اس عیب کی خبر لوگوں کو ہونی جائے تاکہ دہ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، تو آیا ایسے آدی کی غیبت کریں یانہ کریں؟ جن صاحب نے یہ سوال کیا تھا دہ انجی نے اس طریق میں داخل ہوئے تھے اور اپنی اصلاح کے لئے حاضر ہوئے تھے اور اپنی اصلاح کے ایک حاضر ہوئے ہے اور اپنی اسلام کے ایک میں کہ انہوں نے یہ سوال کرلیا۔ چنانچہ حضرت نے جواب تحریر فرمایا

# مُبتدى جائز غيبت بھی نہ کرے

" یہ سوال منتمی کے قابل سے، مبتدی کو جائز غیبت مجھی نہ کرنی چاہئے۔"

یعنی جو مبتدی اجھی اپنی اصلاح کرانے کے لئے چلا ہے اور ابھی اس نے اصلاح کے لئے قدم برھایا ہے، ابھی تواس کے نفس کی تہذیب ہونی ہے، اس کو جاہے کہ وہ جائز فیبت بھی نہ کرے۔ یہ وہی بات ہے جس کو حضرت مولانا یعقوب نانو توی رحمة الله علیه نے ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ جینے ایک کاغذ کو ایک طرف موڑ دیا جائے، پھر اس کو اگر سیدھا کرنا جا ہو گے تو یہ سیدھا نہیں ہوگا،اس کے سیدھاکرنے کاطریقہ سے کہ اس کواٹی طرف موڑو، جب الثی طر ف موڑو گے توبیہ سیدھا ہو جائے گا۔ ای طرح انسان کا نفس مجمی الٹی طرف مرا ہوا ہے، اس کو ناچائز غیبت کرنے کی عادت بری ہوئی ہے، اس عادت کو چیزانے کے لئے ضروری ہے کہ وہ شروع میں جائز غیبت بھی چھوڑے، پھریہ نفس سیدها مو چائے گا، اور آئندہ صرف جائز غیبت ہی سرزد ہوگی، ناجائز غیبت سرزونه موگ الله تعالی بم سب کو ای بر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين





# أتطويل مجلس

الحمد لله رب العالمين ـ والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين ـ أمّا بعدا

# انفعالی کیفیت کے تقاضے پر عمل

ایک ساحب نے حضرت والا کو مکھاکہ:

"اً الوكى شخص ميرى ب جافيبت كرتاب توبشرط اطلال الله خص سے دل ميں كدورت بلكه حرارت بيدا ہو جاتى ہے۔ (انفاس عيلى ص١٥٠)

یعنی جب مجھے بتہ چل جائے کہ فلاں شخص نے پیٹھ پیچے میری برائی کی تھی تواس شخص سے دل میں تکدر بیدا ہو جاتا ہے بلکہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی طبیعت میں اس کے خلاف غضہ ساپیدا ہو جاتا ہے۔ ان صاحب کا حضرت والا کو یہ حال لکھنے کا منشایہ تھا کہ اگریہ بات صبح ہے تو ٹھیک، اور اگریہ خطرناک اور قائل اصلاح بات ہے تو پھراس كاعلاج موجائے۔

جواب مي حضرت والأفي فرمايا:-

"يد دونول كفيتس إنفعال بي، ادر انفعالات غير اختيارى ہوتے ہیں، اور غیر اختیاری بر ذم و اٹم نہیں ( یعنی ندست اور گناہ نہیں) البتہ ان کے مقتضیات کہ اس کی فیبت كرنے لگے اور اس كو ايذاء پنجانے لگے و مثل ذالك، يه افعال ہیں، اور افعال اختیاری ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض ير ذم واثم مجى موتا ہے، پس جب يه كيفيات انفعاليه مادث ہوں ( اینی پیدا ہوں) ان کے مقتضیات نعلیہ برعمل نہ کیا جائے اور ان کے ازالے کی دعاکی جائے، یا اللہ! میرے یہ خیالات میرے دل سے نکل جائیں تاکہ مفصی الى الا فعال نه مو جاكين، اور اين عيوب و ذنوب كا استحضار كيا جائے تأكم اس كاجرم موجائے كديس تواس شخص كى بد کوئی سے بھی زیادہ کا مستحق ہوں، اور افعال پر عقوبت کا بھی استحضار کیا جائے تاکہ داعیہ افعال کا مضمل ہو جائے، اور ایک ہفتہ کے بعد مجر اطلاع دی جائے۔" (الضاً)

يُرائي كاخيال دل مين آنا

اس ملفوظ میں حضرت والا نے ایک اصول بھی بیان فرما دیا اور اس پر عمل

کرنے کا طریقہ مجھی بیان فرما دیا، اور مختصر لفظوں میں معاملے کی حقیقت بوری طرح واضح فرمادی۔ یہ بوی کام کی بات ہے جو حضرت والاً نے یہال بیان فرمائی ہے۔

وہ یہ کہ کمی برائی کاخیال خود بخود دل میں آجاتا یہ ایک غیر اختیاری معاملہ ہے، انسان کے اختیار کواس میں دخل نہیں، ای وجہ سے اللہ تعالی کی طرف ہے اس پر گرفت بھی نہیں ہے، گناہ بھی داللہ ایک کہ اگر شدید گناہ بلکہ (العیاذ باللہ) کفر و شرک کا خیال بھی دل میں آجائے، لیکن یہ خیال خود بخود آئے، تو باللہ) کفر و شرک کا خیال بھی دل میں آجائے، لیکن یہ خیال خود بخود آئے، تو محض اس خیال کا آجاتانہ تو موجب طامت ہے لینی وہ آدی اس پر طامت کا مستحق نہیں، نہ وہ سراکا مستحق ہے، اور نہ ہی اس کا فعل گناہ ہے، کیونکہ غیر اختیاری طور پریہ خیال اس کے دل میں آیا ہے۔

كيفيت انفعاليه كناه نهيس

ای طرح کی شخص کے کوئی عمل کرنے کے بیتیج میں دل کے اندر اگر
کوئی تغیر پیدا ہوا جس کو "انفعال" کہا جاتا ہے۔ "انفعال" کا مطلب ہے کی
دوسرے کا اثر قبول کرنے کے بیتیج میں دل میں ایک حالت کا پیدا ہونا۔ مثلاً
دوسرے نے گالی دی، اس کے بیتیج میں طبیعت کے اندر ایک جوش پیدا ہوا، اور
غضہ آیا کہ اس نے جھے گالی دی اور میرے خاندان کو برا کہا، اس غصہ اور جوش
کے پیدا ہونے کو "انفعال" کہا جاتا ہے۔ یہ "انفعال" غیر اختیاری ہے، بلکہ طبی
ہے اور انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لئے گناہ بھی نہیں۔

### اس کے مقضیات پر عمل گناہ ہے

بعض الله والے ایسے ہوتے ہیں جواپے نفس کو اتنا کچل چکے ہوتے ہیں کہ
ان کو غصہ آتا ہی نہیں، دوسرے شخص نے برا بھلا کہہ دیا، لیکن اس سے طبیعت
میں کوئی تغیر اور تاکش نہیں ہوا۔ یہ خاص بندے ہوتے ہیں، ریاضتوں اور مجاہدوں
کے نتیج میں ان کا نفس کچلا جاچکا ہو تا ہے۔

لیکن یہاں عام انسان کی بات ہورہی ہے۔ جب ایک عام انسان کو برا بھلا کہا جائے گا، یا گالی دی جائے گی، تواس کے نتیج میں اس کے اندر تأثر پیدا ہوگا، یہ تا کُر کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی اس پر سزاہے، نہ اس پر ملامت ہے، نہ اس پر مؤاخذہ ے۔ لیکن جو تا تربیدا ہوا، اگر تا ترکا مظاہرہ کر دیا، مثلاً کی نے گالی دیتے ہوئے کہا كه تو خبيث ع، آپ نے جواب دياكه "تو خبيث تيراباب خبيث" اس جواب دیے میں عصہ یر عمل کرتے ہوئے حدسے تجاوز کر گئے، تو صرف عصر آنے یر کوئی مواخذہ نہیں تھا، کدورت پیدا ہونے پر کوئی مواخذہ نہیں تھا، بلکہ اس كدورت اور غے كے نتيج ميں اگر برابر كابدلہ لے ليتے تب بھى كوئى مضائقہ نہيں تها، انثاء الله، ليكن جب بدله لين من ايك الحج آك بره كع، توبس اب بكر ہو گئے۔ کیونکہ جب آدمی اپنے غصے کے نقاضے پر عمل کرتا ہے تو اکثر و بیشتر حدود یر نہیں رہنا، بلکہ حدود سے متجاوز ہو جاتا ہے، یہ حد سے تجاوز کرنا بوا خطرناک ہے، کیونکہ یہ اختیاری ہے اور اس پر آخرت میں پکڑ ہو جائے گی۔

#### معاف کرنے میں عافیت ہے

مثلاً اگر کسی نے آپ کو ایک ملکہ مار دیا، اب بدلہ لیتے ہوئے تول کر ملکہ مارنا کہ جتنی زور سے اس نے ملکہ مارا تھا، اتنا ہی زور کا ملکہ میں بھی ماروں، اس میں زیادتی نہ ہو جائے، اگر ترازو لے کر مارے گا تبھی ایبا کر سکے گا، ورنہ انسان کے بس میں نہیں کہ برابری کر سکے۔ ای لئے اللہ کے نیک بندے کو جب کوئی مارتا ہے تو وہ بدلہ نہیں لیتے، اور وہ معاف کرنے میں ہی عافیت سجھتے ہیں، کیونکہ اگر زامیا حدے تجاوز کر گئے تو کی کرے جائیں گے۔

### بزر گوں کے مختلف رنگ

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے "ارواح ٹلاشہ" میں ایک قصۃ لکھا ہے کہ کمی شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت! یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے الوان (رنگ) مختلف ہوتے ہیں، کی کا کوئی رنگ ہے، کی کا کوئی رنگ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں کے کیا کیا رنگ ہوتے ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ ارب بھائی: چھوڑو، کس چکر میں پڑگئے، گر وہ صاحب ان بزرگ کے پیچھے ہی پڑگئے، ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ فلاں گاؤں کی مجد میں جاؤ، اس مجد میں تمہیں تین بزرگ عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تم پیچھے سے جاکر مینوں کو ایک ایک مئکہ مار و بینا اور پھر جھے آکر بتانا کہ کیا ہوا۔ چنانچہ وہ صاحب اس گاؤں کی مجد میں ہنچہ تو دیکھا کہ واقعۃ تین بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے گاؤں کی مجد میں ہنچہ تو دیکھا کہ واقعۃ تین بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے چاکر ہیلے ایک کو مئکہ مارا، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرے کو مارا۔ اور جب واپس

آئے توان بزرگ نے ہو چھاکہ ہاں بھائی، کیا معاملہ پیش آیا؟

ان صاحب نے جواب دیا کہ واقعۃ بڑا عجیب معاملہ ہوا، وہ یہ کہ جب میں نے پہلے بزرگ کے مُکامارا توانہوں نے پیچے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ اپنے ذکر واذکار میں گئے رہے۔ جب دوسرے کومارا توانہوں نے مڑ کر ایک مکا مجھے بھی مار دیا۔ جب تیسرے کو مُکامارا تو وہ مُڑ کر میراہاتھ دبانے گئے کہ تہمارے ہاتھ کو کوئی تکایف تو نہیں ہوئی؟ پھران بزرگ نے فرمایا کہ تم جویہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اولیاءاللہ کے رنگ دیکھائیں تویہ مُخلف رنگ تھے جو تم نے دیکھے۔

منزل کھوٹی ہو گی

پہلے بزرگ کا یہ رنگ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد میں گے ہوئے ہیں، اگر اس دوران ایک فخض آکر مکا مار گیا تو کو نبی قیامت آگئ؟ اب اگر میں منہ موڑ کر دیکھوں کہ کون مار نے والا ہے اور کیوں مارا؟ اور پھر اس سے بدلہ لینے کی فکر کروں تو اس سے میری یہ منزل کھوٹی ہوگی، اور جس کام میں میں لگا ہوا ہوں اس میں خلل واقع ہوگا، اس لئے انہوں نے پیچھے مڑکر بھی نہیں دیکھا کہ کون مار رہا ہے۔ یہ ایک رنگ تھا۔

شفقت کی بنیاد پر بدله

اور جن بزرگ نے بلك كر مكامار ااور بدله لے ليا، توبيہ بتاؤكم انہوں نے جو كمه مارا وہ اتنا بى زور كا كمه مارا جتنا زور كا تم نے مارا تھا يا زيادہ زور سے مارا؟ ان صاحب نے جواب ديا كه اتنا بى زور كامارا تھا۔ فرمايا كه بيد دوسر ارتگ ہے، چونكه

النزنعالى فى براليفى كا جازت دى بها اسط برار له الديم او قات برار النامى لنزاو كى طرف سے شفقت كى وجہ سے ہوتا ہا، الله لئے كہ بعض او قات كى الله والے كو ستايا جائے اور اس ستانے كے نتیج میں وہ صبر كرے، تو اس صبر كا نتیج بین او قات اس تكليف دينے والے كے حق میں بہت بُرا ہوتا ہے۔ (العیاذ بالله) كيونكه حديث شريف میں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:-

یعنی جو شخص میرے کسی ولی کو ستائے تو اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ بہر حال،اس لئے ان بزرگ نے بدلہ لے لیا۔ بیہ دوسر ارنگ تھا۔

### تيسرارنگ

تیسرے بزرگ کا بیر رنگ تھا کہ بھائی! ہمیں کیا چوٹ گلی، جس نے ہمیں مارا ہے، کہیں اس کو ہماری کمر سے تکلیف نہ پہنچ گئی ہو، اس لئے اس مارنے والے کا ہاتھ سہلانے لگے۔ بہر حال، بزرگوں کے بیہ مختلف الوان تھے۔

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کمی دوسرے کے فعل پر تمہیں جو غصہ آیا، اور تمہارے دل میں کدورت بیدا ہوئی، یہ کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر اس غصے کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے حدے تجاوز ہو گیا تو یہ قابل مؤاخذہ ہے، اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ بدلہ ہی نہ لو، بلکہ معاف کردو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں اجر بھی طے گا اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔

#### اس خیال کو جمنے مت دو

لہذاول میں جو انفعال کی کیفیت اور اثر پیدا ہوا اس پر کچھ مؤاخذہ تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ تا ٹر زیادہ دیر تک دل میں بیٹھ جائے اور جم جائے، تو بالآخریہ تا ٹر انسان کو بہمی نہ بھی گناہ کے اندر جاتلا کر ہی دیتا ہے۔ بالکل بہی محاملہ "حمد"کا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کو آپ نے بڑھتا چڑھتا دیکھا، اب آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو مجھ سے آگے بڑھ گیا، میں آگے بڑھتا تو اچھا تھا، اس کے پاس پیدا ہوا کہ یہ تو مجھ سے آگے بڑھ گیا، میں آگے بڑھتا تو اچھا تھا، اس کی گاڑی زیادہ بیسہ زیادہ آگی، اس کا مکان میرے مکان سے زیادہ بڑا، اس کی گاڑی زیادہ خوبصورت، اس کی شہرت مجھ سے زیادہ ہے، اس کی تعریف کرنے والے مجھ سے زیادہ، اگر اس کی شہر ت مجھ سے زیادہ مناسب تھا۔ اور اس کے ساتھ غیر اختیاری طور پر دل میں یہ خیال بھی آگیا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل طور پر دل میں یہ خیال بھی آگیا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اس حد تک بھی یہ عمل حرام نہیں۔

### ورنه بيه خيال گناه ميں مبتلا كر ديگا

لیکن ہوتا ہے ہے کہ جب یہ خیال دل میں بیٹھ جاتا ہے تواس کے نتیج میں کوئی نہ کوئی ایما فعل مرزد ہو جاتا ہے جو اس مخض کی بدخواہی پر مشمل ہوتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے، مثلاً اس کے لئے بددعا کردی کہ یااللہ!اس کی یہ دولت چس سے وہ حسد کرتا ہے، مثلاً اس کے لئے بددعا کردی کہ یااللہ!اس کی یہ دولت چس جائے، یاکوئی ایسی تدبیر کرلی جس کے نتیج میں اس کو نقصان پنیچ، یالوگوں کے مامنے اس کا ذکر اس انداز سے کر دیا جس سے لوگوں کے دلوں میں اس کی بے عزتی ہو، یاکوئی بھی ایساکام کرلیا جس سے اپنے دل کے اس جذبے کو تسکین ب

دینا مقصود ہو، تو یہ سب کام بالاتفاق حرام ہیں۔ للبذا صرف خیال کا آجانا بذات خود حرام نہیں تھا، لیکن جب وہ خیال دل میں جم گیا اور اس خیال کے مطابق عمل کرلیا تواب میہ حرام ہو گیا۔

### غير اختياري خيال كاعلاج

لہذا یہ غیر اختیاری خیال جو دل میں آیا ہے، چاہے وہ خیال "حمد"کا ہویا
"کلدر"کا ہو یا"غقہ "کا ہو، اس کا بھی علاج کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگرتم نے
اس غیر اختیاری خیال کا علاج نہیں کیا تویہ تمہیں مار دے گا، گرادے گا۔ اب اس
کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے اس خیال کو دل ہے براسمجھو کہ جو خیال
میرے دل میں آ رہا ہے یہ بہت غلط خیال ہے، میرے دل میں یہ خیال نہیں آنا
چاہئے۔ مثلاً میرے دل میں یہ جو خیال آ رہا ہے کہ فلاں شخص سے یہ فعت چین
جائے اور مجھے مل جائے، یہ برا خیال ہے۔ یا مثلاً میرے دل میں فلاں کی طرف
سے تکدر پیدا ہو رہا ہے کہ فلال شخص بہت ہُرا آدی ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ اور
اس وقت اپنا اندر جو عیوب ہیں، ان کا استخصار کرو کہ میرے اندر کیا عیب ہیں؟
اس وقت اپنا اندر جو عیوب ہیں، ان کا استخصار کرو کہ میرے اندر کیا عیب ہیں؟
اس وقت اپنا اندر جو عیوب ہیں، ان کا استخصار کرو کہ میرے اندر کیا عیب ہیں؟

يبهلا علاج-وعاكرنا

اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے دعاکرو کہ یااللہ! میرے دل میں جو خیال پیدا ہو رہاہے، کہیں میرایہ خیال کسی ایسے فعل پر آمادہ نہ کر دے جو حرام ہو، اور اس

ك ميتيج مين مين ملاك مو جاؤن ياالله! مير يدل سے اس خيال كو نكال ديجے ـ اس خیال کااس طریقے سے علاج کرنا ضروری ہے اور اگر تم اس خیال کااس طرح سے علاج نہیں کرو گے ، بلکہ اس خیال کو اسی طرح چھوڑ دو گے تو وہ خیال دل میں جمّا چلا جائے گا اور کسی نہ کسی وقت وہ تنہیں گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ لہٰذا اس خیال کو برا سمجھو اور اس کو ختم کرنے کی فکر کرو۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے حسد پیدا ہو رہا ہے توالی تدبیریں اختیار کروجو تقاضهٔ حسد کے الث ہوں۔ مثلاً ول تو یہ جاہ رہا ہے کہ فلاں شخص ذکیل ہو جائے، لیکن تم دل پر پقمر رکھ کریہ دعا کرو کہ یا اللہ! اس کو عزت عطا فرما۔ یا مثلاً دل تو یہ جاہ رہاہے کہ لوگ اس کی برائی کریں اور لوگوں کی نظروں میں بیہ حقیر ہو جائے، لیکن تم اس کے لئے بیہ دعا کرو کہ یا الله! اس کو لوگوں کی نظروں میں مقبول بنا دے۔ دعا کے بیر الفاظ زبان سے ادا ارتے وقت حاسد کے ول پر آرے چل جائیں گے، لیکن اس بیاری کا علاج ہے آرے چلانا ہی ہے۔ اس طرح اگر دوسرے کی طرف سے دل میں تکدر پیدا ہو رہا ہے تواس کا بھی یہی علاج ہے کہ اسے اس تکدر کو يُراسجھ۔

#### د وسر اعلاج، عذاب كااستحضار

آخر میں حضرت والاً نے فرمایا کہ: "افعال پر عقوبت کا استحضار کیا جائے" لینی میرے دل میں جو تکدر پیدا ہو رہاہے اگر اس تکدر نے آگے بڑھ کر مجھ سے کوئی گناہ کا کام کرالیا، مثلاً غیبت کرالی یا دوسرے کی بدخواہی کا کام کرالیا تو اس گناہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہوگا وہ عذاب کتنا سخت ہے۔ یہ عقوبت کا

استحضار کیوں کرے؟ "تاکہ داعیہ انعال کا مصحمل ہو جائے" لینی دل میں جو بیہ خیال آرہاہے کہ میں اس کے خلاف کوئی کام کر گزروں، بیہ خیال کمزور ہو جائے۔

### ایک ہفتہ کے بعد اطلاع دو

پھر آخر میں حضرت نے فرمایا کہ "ایک ہفتہ کے بعد پھر اطلاع دی جائے"
کیونکہ معالج تو بید دیکھتا ہے کہ اس دواسے کتا فائدہ ہوا، اگر فائدہ ہوا تو ٹھیک، ورنہ
بدل کر دوسری دوادی جائے، اس لئے کہ بعض او قات پہلے سے زیادہ کڑوی دوا
دینی پڑتی ہے، اس لئے صرف ایک مرتبہ شخ سے رہنمائی لیناکافی نہیں۔ لہذا
حضرت واللَّ نے جو بیان فرمایا وہ اصول کے درج میں تو درست ہے، لیکن مختلف
حضرات کے لحاظ سے بید علاج کسی کے لئے کار آمد ہو جائے گا اور دوسرے کے لئے
مزید کسی علاج معالج کی ضرورت ہوگی۔ لہذا کوئی شخص بید اصولی علاج پڑھ کر بید
مزید کسی علاج معالج کی ضرورت ہوگی۔ لہذا کوئی شخص بید اصولی علاج پڑھ کر بید
مزید کسی علاج معالج کی ضرورت ہوگی۔ لہذا کوئی شخص بید اصولی علاج پڑھ کر بید
مزید کسی علاج میں نے بید اصول پڑھ لیا اور علم حاصل ہو گیا، اور اب میں خود ہی اس پر
ملک کرلوں گا اور اپ آب کو اس گناہ سے بچالوں گا، شخ کی ضرورت ہی نہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شخ کی پھر بھی ضرورت ہے، اگر چہ تمہیں علم حاصل ہو گیا، لیکن ایک ہفتہ کے بعد شخ کو اطلاع دینا کہ اس علاج سے کتنا فائدہ ہوا، اس کے بعد شخ فیصلہ کرے گا کہ یہ علاج کافی ہے یا نہیں؟ اور مزید دواکی ضرورت ہے یا نہیں؟ اللہ فتحالی وہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین۔

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العلمين



# نویں مجلس

الحمد لله رب العالمين - والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين - أمّا بعد!

## غيبت كي معافى كاطريقه

حضرت واللَّانے فرمایا كه:

"اگر کسی کی غیبت ہوگئ تو استغفار کے ساتھ مغتاب سے بھی معانی مائلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن تفصیل غیبت کی اس کو بتلانا اس کو ایڈاء دینا ہے، اس لئے اجمالاً یوں کہنا کہ "میر اکہا سامعاف کردو"، "کافی ہے"
(انفاس عیلی صاحال)

حضرت والانے اس ملفوظ میں غیبت کی معافی کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کمی کی غیبت کو فیبت کا تعلقی حقوق اگر کمی کی غیبت کو تعلق حقوق العماد سے ہے، کیونکہ غیبت میں دوسرے مسلمان بھائی کا حق پایال ہوتا ہے اور

حقوق العباد کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک صاحب حق معاف نہ کرے۔ لہذااگر آپ نے کسی کو جسمانی یا دھنی یا کسی اور قتم کی تکلیف پہنچائی ہے تو محض تو بہ استغفار کر لینے سے اس کی معافی نہیں ہوگی بلکہ صاحب حق کا معاف کرنا ضروری ہے۔

خقوق العباد کی سنگینی

جو گناہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جیے شراب نوش ہے، زناکاری ہے وغیرہ، ان کی معافی کاراستہ ہیہ ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ بیٹھ کر صدق دل سے یہ عزم کرلے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پچھلے گناہ پرنا دم اور شر مندہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرلے تو انشاء اللہ سے گناہ معانب ہو جائمیں گے۔ لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف آدیں ہوتے جب تک وہ مخص معاف نه کرے جس کا حق یال کیا گیا۔ غیبت بھی ای میں داخل ہے۔ لہذا اگر خالی بید کر توبہ کرلی کہ یا اللہ! جو غیبت لرنی ہے اس سے میں توبہ استغفار کرتا ہوں مجھے معاف فرما، صرف اتنا کر لینے سے غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا جب تك اس محض سے معافى نه مانگى جائے بس كى غيبت لى كئى ہے اور وہ معاف نه كردے، اس وقت تك غيبت كا گناہ معاف نہيں ہوگا۔ اس لئے حضرت والانے اس ملفوظ میں فرمایا کہ اگر کسی کی غیبت ہوگئی تو استغفار کے ساتھ "مغتاب" سے (یعنی جس کی غیبت کی گئی تھی اس ہے) بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔"

### غیبت کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں

پھر فرمایا کہ:

"لیکن تغصیل غیبت کی اس کو بتلانا اس کو ایذاء دیتا ہے۔"

مثلاً اس سے یہ کہنا کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں غیبت کی تھی اور تمہیں یہ یہ کہا کہ میں ان کی تھی اور تمہیں یہ یہ کہا تھا اور تمہاری یہ یہ یُرائی بیان کی تھی، اب تم جھے معاف کر دو" کیونکہ اندیشہ یہ ہے کہ اس تفصیل کے بیان سے اس کو تکلیف پنچے گی۔ اس لئے ساری تفصیل بیان کر کے معافی ما تگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اجمالاً یوں کہنا کہ میرا کہا نامعاف کردو، یہ بھی کافی ہے۔ دیکھتے، اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کے راستے پیدا فرما دستے ہیں۔

#### کہا سنا معاف کردیڑا

یہ جملہ کہ "کہا سا معاف کر دیا" یہ ہارے بزرگوں کا چلایا ہوا کتا حکیمانہ جلہ ہے۔ جب سے ہم نے ہوش سنجالا ہے اس وقت سے بروں سے یہ سنتے چلے آرہے ہیں کہ جب دو چار آدی کچھ دن ساتھ رہنے کے بعد جدا ہونے لگتے ہیں تو اس وقت ایک دوسرے سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھائی! ہمارا کہا سنا معاف کر دینا۔ اس وقت ایک دوسرے سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھائی! ہمارا کہا سنا معاف کر دینا۔ اس لئے کہ جب سنریا حضر میں دوچار آدمی ساتھ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کی حق تلفی ہونے کا احمال ہوتا ہے، لبذا جدا ہونے سے پہلے ان حقوق کو دوسرے کی حق تلفی ہونے کا احمال ہوتا ہے، لبذا جدا ہونے سے پہلے ان حقوق کو معاف نہ کرایا اور بعد میں کچھ عرصہ کے بعد خیال آیا کہ ہم معاف کر الو، اگر یہ معاف نہ کرایا اور بعد میں بھھ عرصہ کے بعد خیال آیا کہ ہم نے تو فلاں کی حق تلفی کی تھی، تو اس وقت کہاں ڈھونڈتے بھروگے؟ بعد میں

معلوم نہیں کہ ملا قات ہو یانہ ہو، معافی مانگنے کا موقع طے یانہ طے، البذا جدا ہوتے وقت ہی یہ کام کر لینا چاہئے۔ اس جملہ میں غیبت بھی خود بخود داخل ہو جائے گی اور غیبت سے بھی معافی ہو جائے گی۔

### حضرت تقانويٌ كا طرزٍ عمل

میں نے حضرت ڈاکٹر عبدالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص مجھ سے بیہ کہتا ہوں کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، مجھے معاف کردو۔ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ میں معاف تو ضرور کردوں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا غیبت کی تھی؟ ظاہر ہے کہ صاحب حق کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ کیا غیبت کی تھی۔ فرماتے تھے کہ اس سوال ساحب حق کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ کیا غیبت کی تھی۔ فرماتے تھے کہ اس سوال سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض او قات غیبت کی ہوتی ہے، اس لئے کہ غیبت کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ غلط ہی ہو تو اس کے بتانے سے اپنی غلطی کا پہتہ لگ جاتا ہے۔

# کہتی ہے تجھے خلقِ خدا غائبانہ کیا!

دوسرے اس کے ذریعہ سے پید چل جاتا ہے کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا غیر جانب دارانہ تھرہ کیاہے؟

تهمتی ہے کجھے خلقِ غدا غائبانہ کیا

کیونکہ جو لوگ تمہارے اردگرد رہتے ہیں وہ تو تمہاری تعریف ہی کریں

کے ، تہمیں اچھا ہی کہیں گے ، لیکن پیٹھ چیھے تہمیں لوگ کیا کہتے ہیں اور تمہارے ابارے میں کیا خیال کرتے ہیں، کیا تصور رکھتے ہیں، اس کا علم مو جانا بھی مفید ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر سب لوگ تہاری تعریف کرتے رہیں تواس کے نتیج میں بعض او قات آدمی کے دل میں عجب پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ یہ ساری مخلوق جو میری تعریف کر رہی ہے، تو ضرور میرے اندر کمال ہے جس کی وجہ سے بیہ ساری مخلوق میرے پیچیے بڑی ہوئی ہے۔اس طرح دل میں مجب بیدا ہو جاتا ہے۔ اس عجب كا علاج بير ب كم تم بير ويكهو كه جو لوگ تمبارك بيحي رين والے ہیں، وہ ممہیں کیا کہتے ہیں؟ اور تمہارے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ اس کے ذریعہ انسان کے عجب کا علاج ہوتا ہے۔ اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فراتے تھے کہ جب میرے یاس کوئی معافی مانگنے آتا تو میں اس سے کہنا کہ میں معاف تو کردوں گا، لیکن پہلے مجھے ریہ بتاؤ کہ کیا غیبت کی تھی؟ جب بتاؤ کے تو ا میں معاف کردوں گا۔

# اجالی معافی تمام معملقین سے مانگ او

اب سوال یہ ہے کہ کس کس سے معافی مانگے؟ پہلے تو دھیان اور فکر نہیں مقی، نہ جانے کس کس کی غیبت ہوگئ، تو کیا ان آدمیوں کی پہلے فہرست بنائے، اور پھر ان سے معافی مانگے؟ حضرت والد ماجد رحمة اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی! اگر جنت لینی ہے تو جنت اس قدر سستی نہیں ہے، یہ کام تو کرنا پڑے گا۔ الہٰذا جو اپنے متعلقین ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، عزیزر شتہ الہٰذا جو اپنے متعلقین ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، عزیزر شتہ

دار ہیں، ان کی ایک فہرست بناؤ، اور پھر جاکر ان سے معافی ما تگو۔

### حضور الله كاصحابه سے معافی مانگنا

ہم اور آپ تو کس شار و قطار میں ہیں، ہم سب کے سر دار جناب محر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه كرام كے كے مجمع ميں كفرے ہوكر معافى مالك رہے ہیں، کہ کی کا مجھ پر کوئی حق رہ گیا ہو تو دہ یا تو مجھ سے وصول کرلے، اور اگر جسمانی حق ہو تو جھ سے بدلہ لے لے، یا معاف کر دے۔ چنانچہ ایک محالی کھڑے ہوگئے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ علیہ ایپ نے ایک دن میری کمریر مارا تھا، وہ میراحق آپ علیہ کے ذے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگریں نے تہاری کریر مارا تھا تو تہیں تن ہے کہ تم میری کریر آکر مارلو۔ جب وہ صحابی قریب آئے توانہوں نے عرض کیاکہ یارسول اللہ ﷺ اجس وقت آپ نے میری کریر مارا تھا، اس وقت میری کریر کیڑا نہیں تھا، جبکہ آپ کی کر مبارک یر کیڑا ہے۔ چنانچہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کر مبارک سے كِثرا الهاليا- ان محالي كا اصل مقصديه تهاكه عن مهر نبوت كو بوسه دول- چنانچه وه محافی آ مے بوسے اور ممر نبوت کو بوسد دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات كے لئے تار تھے كہ كوئى چوٹا مى جھے سے آكر بدلہ لينا جاب توبدلہ لے لے۔ جب الله تعالى كا خوف ول من بوء آخرت كى فكر بوء اور الله تعالى ك سامن لحرے ہونے کا احساس ہو، تو پھر دنیادی طور پر لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے کے سارے تصورات ہے ہو جاتے ہیں۔ مارے نفس و شیطان نے مارے دلوں

میں ان تصورات کے بت بنار کھے ہیں کہ معانی مانگنے سے ہماری ذلت ہو جائے گ، ہماری ناک کٹ جائے گ، ہماری بے عزتی ہو جائے گ۔ ارے الی ہزار بے عزتیاں ہو جائیں، اس کے لئے ہم تیار ہیں۔ بس اللہ تعالی اپنی نارا ضگی ہے بچالے اور اینے غضب سے بچالے۔

# میرے والد ماجد کا معافی نامہ شائع کرانا

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه كوجب دل كادوره برا، استال میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے، جب ہوش آیا تو پہلا كام جو مجھ سے فرمایا، ووید تفاكه:

میری طرف سے میرے تمام متعلقین کو ایک تحریر لکھ کر بھیج دو کہ جس کسی کا کوئی حق مجھ سے فوت ہوا ہو، یا کسی کی فیبت کی ہو، یا برائی کی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لیا مجھے معاف کردے۔

چنانچ میں نے وہ تحریر لکھی اور "کھی تلانی مافات" کے نام سے پہلے
"البلاغ" میں شائع کی، اور پھر اس کو ایک پیفلٹ کی صورت میں شائع کر کے
حضرت والد صاحب رخمة الله عليہ کے جتنے متعلقین تھے، ان سب کے پاس بھجا۔
بہر حال، حقوق العباد کی معانی کیلئے صرف زبانی توبہ کافی نہیں، بلکہ
صاحب حق سے معاف کرانا ضروری ہے، اور غیبت کرنا حق العبد کو ضائع کرنا ہے،
لہذا جس کی غیبت کی ہے اس سے معانی مانگنا ضروری ہے۔

### جس کی غیبت کی اس کی تعریف کرو

#### آگے فرمایا کہ:

اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں کے سامنے فیبت کی تھی ان کے سامنے اس کی مدح و ثنا بھی کرو اور پہلی بات کا غلط ہونا ٹابت کردو۔ (ایسناً)

کیونکہ تم نے اس سے تو معانی مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ استغفار کر کے معاملہ صاف کرلیا، لیکن مخلوق کے دل میں تم نے اس مخف کی جو برائی پیدا کی ہے اس کی مرح و ثنا اور کی ہے اس کی مرح و ثنا اور تعریف کرو، اور پہلی بات کا غلط ہونا ثابت کردو اور ان سے یہ کہو کہ جو بات میں نے کی متی وہ غلط متی۔ آگے فرمایا:

اور اگر وہ بات غلط نہ ہو، بلکہ کی ہو تو یوں کہدو کہ بھائی!
اس بات پر اعتاد کر کے تم فلاں شخص سے بدگمان نہ ہونا،
کیونکہ مجھے خود اس پر اعتاد نہیں رہا۔ یہ تو ریہ ہو جائے گا،
کیونکہ کی بات پر بھی اعتاد قطعی بدون و جی کے ہو نہیں
سکتا۔

(ایمنا)

کیونکہ جھے خود اس بات پراعتاد نہیں رہا۔ اس کئے کہ کچی بات پر مکمل بھروسہ و تی

کے بغیر نہیں ہوسکتا، مکمل بھروسہ کے لئے یا تو مشاہدہ ہو، یاو تی ہو، اس کے علاوہ
سوفیصد اعتاد کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لبذا یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اب
مجھے اس بات پراعتاد نہیں۔ انشاء اللہ اس کے ذریعہ اس غیبت کی تلافی ہو جائے گ
جو آپ نے اس کی برائی بیان کر کے کی ہے۔

# جس کی غیبت کی تھی اگر وہ مرچکا ہو تو

آ مے ارشاد فرمایا که:

اگر وہ مخص مرگیا ہو جس کی غیبت کی ہے، تو اب معان کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لئے دعا واستغفار کرتے رہو، یہاں تک کہ دل گوائی دیدے کہ اب وہ تم سے راضی ہو گیا ہوگا۔

یعیٰ جس شخص کی آپ نے غیبت کی تھی، اب اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب اس سے کیسے محافی ما تکی جائے؟ تو اس سے معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لئے دعاء واستغفار کرتے رہو، یہاں تک کہ تمہارا دل یہ گواہی دیدے کہ اب وہ شخص تم سے راضی ہو گیا ہوگا۔

البذا حقوق العباد كا معاملہ اگرچہ بواسطین ہے كہ جب تک صاحب حق معاف نہ كرے، اس وقت تک معاف نہيں ہوگا۔ اور اگر صاحب حق كا انقال ہو گيا تو اور ديادہ مشكل، ليكن كى صورت ميں مايوس ہونے كى ضرورت نہيں، كى بھى

حالت میں اللہ تعالی نے مایوی کاراستہ نہیں رکھاکہ اب تیرے لئے معافی کاراستہ بند ہے۔ بند ہے۔

### ننانوے قتل کرنے والے کا راستہ

بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک فخص نے نانوے قل کر دیے، پھر اس کو توبہ اور استغفار کا خیال آیا تو وہ ایک راھب کے پاس گیا، اور اس سے جاکر کہا کہ میں نے نانوے قل کے ہیں، کیا میرے لئے توبہ اور معانی کا کوئی راستہ نہیں، تو سیدھا جہم میں راستہ ہے؟ اس راھب نے کہا کہ تیری معانی کا کوئی راستہ نہیں، تو سیدھا جہم میں جائے گا، اس لئے کہ تو نانوے آدمیوں کو قل کر دیا ہے۔ اور صرف توبہ کرنے سے یہ گاہ معاف نہیں ہوگا۔ جب تک کہ تو ان سب مقتولین کے ور ثاء کے معانی نہ مائک لے، اور ان سب کے ور ثاء سے معانی نہ مائک لے، اور ان سب کے ور ثاء سے کیسے تو معانی مائے گا؟ اس لئے تیری معانی کا کوئی راستہ نہیں، تو جہنی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا میری معانی کا کوئی راستہ نہیں، تو جہنی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا میری معانی کا کوئی راستہ نہیں، تو جہنی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا میری معانی کا کوئی راستہ نہیں تو نانوے قل تو ہو گئے، سوواں ایک اور سبی، اور یہ کہکر اس نے اس راھب کو بھی قل کر دیا۔ اس طرح اس نے سوکی تعداد پوری کرئی۔

اس کے بعد پھر ایک اور راھب کے پاس گیا، اس سے جاکر اس نے سارا واقعہ بتایا کہ ننانوے تو پہلے قتل کر دیا، اب بتایے کہ میرے گئے توبہ اور استغفار کا کوئی راستہ ہے؟ اس راھب نے کہا کہ ہاں! تیرے کئے توبہ اور استغفار کر، اور پھر فلال مقام پر ایک لئے توبہ کا راستہ ہے، وہ یہ کہ تو پہلے توبہ اور استغفار کر، اور پھر فلال مقام پر ایک بستی ہے، وہ ان نیک لوگ رہ تے ہیں، وہاں جاکر ان کی صحبت اختیار کر۔ اس راھب

نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا مشورہ اس لئے دیا تھا کہ جب برے لوگوں کی صحبت سے نکل کر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس گناہ سے بچٹا اس کے لئے آسان ہو جائے گا۔ چنا نچہ یہ قاتل توبہ اور استغفار کرکے یہ ارادہ کرکے اپنی بستی سے چل بڑا کہ میں اب اپنی زندگی میں انقلاب لاؤں گا اور آئندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کروں گا، کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کروں گا، جو میرے ذمے فرائض و واجبات ہیں ان کو ادا کروں گا۔ یہ صحبت اختیار کروں گا، جو میرے ذمے فرائض و واجبات ہیں ان کو ادا کروں گا۔ یہ سب ارادے لے کر چلا۔

ا بھی وہ رائے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بیہ تھم آگیا کہ اس کی روح قبض کرلو، چنانچہ اس کی روح قبض کرلی گئی اور اس کا انقال ہو گیا، اب انقال کے بعد ملا تک کا آپس میں جھکڑا ہو گیا، ملا تکہ رحت نے کہا کہ بید محض توبہ کر کے پاک صاف ہو کر دوسری نستی کی طرف جارہا تھا، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے جارہا تھا، لہذا ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ جو ملائکہ عذاب تنے ، انہوں نے کہا کہ اس محض کی ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری، اس نے سو آدمیوں کو قتل کیا ہے، لہٰذا ہم اس کو عذاب کے لئے لے جائیں گے۔ یہ جھکڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اچھا یہ دیکھو کہ جس بہتی ہے سے ٹکلا تھااور جس بہتی کی طرف یہ جا رہا تھا، انقال کے وقت یہ کس بستی سے زیادہ قریب تھا؟ جب نایا گیا تو جس بستی کی طرف جارہا تھا، اس سے چند گز زیادہ قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پیر تخض توبہ کر کے نیک لوگوں کی بہتی کی طرف چل پڑا تھااور اس سے زیادہ قریب ہو گیا تھا تواب ہم بھی اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرتے ہیں۔

## مایوس ہونے کی ضرروت نہیں

بہر حال، مایوی کا کوئی راستہ نہیں کہ چونکہ ہم سے حقوق العباد ضائع ہوگئے ہیں، اور جن کے حقوق ضائع کئے ہیں ان کا انقال ہوگیا ہے، لہذا اب ہماری مغفرت نہیں ہوسکتی، ایبا نہیں ہے۔ ابتداء میں تو حقوق العباد کا بہت اہتمام کرو، اور ان کے ضائع ہونے کو عگین سمجھو، اور کی اللہ کے بندے کے حق کو پامال نہ کرو، لیکن اگر کسی کا کوئی حق ضائع ہو جائے تو فوراً معاف کر الو اور اگر معاف کرانے کا کوئی راستہ نہ ہو تو مایوس نہ ہو، بلکہ اس کے لئے استغفار کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ! اپ فضل و کرم سے جھ سے ان بندوں کو راضی کر دیجئے جن کے حقوق میں نے پامال کے، اور یہ دعا کرتے رہو کہ یا اللہ! ان کے در جات بلند فرما ہے، ان کی مغفرت فرما ہے، ان کو رضاء کا کملہ عطا فرما ہے۔ یہ دعا کرتے رہو کہ یا اللہ! ان کی مغفرت فرما ہے، ان کو رضاء کا کملہ عطا فرما ہے۔ یہ دعا کرتے رہو یہاں تک می گھرت فرما ہے، ان کو رضاء کا کملہ عطا فرما ہے۔ یہ دعا کرتے رہو یہاں تک می گھرت فرما ہے کہ دوراضی ہوگئے ہو نگے۔ یہ دعا کرتے رہو یہاں تک می گھرت فرما ہے کہ دوراضی ہوگئے ہو نگے۔

ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں مایوسی کا کوئی راستہ نہیں، ساری تعلیم ہیہ ہے کہ: \_

> سوئے ناامیدی مرو امید ھا است سوئے تاریکی مرو خورشید ھا است

حضرت والا نااميدى اور تاريكى كى طرف جانے ہى نہيں ديے، بلكه راسة بتا ديے بيں كه اب اس طرح كراو، اب اس طرح كراو، الله تعالى نے ہر صورت حال كاعلاج ركھاہے۔

# کفرو شرک سے توبہ

ویکھے! کفر و شرک سے زیادہ خراب چیز دنیا میں کوئی اور نہیں، کفر اور شرک کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ ہر چیز معاف کردوں گا۔ لیکن اس کفر و شرک سے بھی توبہ کرنے کا راستہ کھول دیا، اگر ستر برس کا کافر بھی کفر و شرک سے توبہ کرلے تو اللہ تعالی قبول کرلیتے ہیں اور اس کو معاف فرمادیتے ہیں۔

### شیطان کا بہکاوا

لہذا حقوق العباد كا معاملہ اگرچہ مشكل ہے، ليكن ايبا نہيں ہے كہ اس كی وجہ سے آدمی نااميد ہوكر بيٹھ جائے۔ اسى كئے شيطان انبان كے اندر مايوى پيدا كركے بہكاتا ہے اور وہ انبان سے يہ كہتا ہے كہ اس گناہ كے نتيج ميں تو مر دوو ہوگيا، اب تيرا ٹھكانہ جہنم ہے، تيرى معافى كاكوئى راستہ نہيں، لہذا جو تيرى مرضى ميں آئے وہ كام كر، اس لئے كہ جب جہنم ميں جانا ہى تھہرا تو پھر ونيا ميں خوب ميں آئے وہ كام كر، اس لئے كہ جب جہنم ميں جانا ہى تھہرا تو پھر ونيا ميں خوب مرے اڑاكر اور خوب گناہ كر كے جا۔ يہ شيطان اس طرح و هوكہ ويتا ہے اور زيادہ گناہوں كے اندر جتلاكر ويتا ہے۔

جب کہ حقیقت حال ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی مؤس کا کام نہیں، کتنے ہی بوے سے بڑے گناہ اللہ کی رحمت کام نہیں، کتنے ہی بوے سے بڑے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔

### "ابونواس" کی مغفرت کا واقعہ

عرب کے ایک شاعر گزرے ہیں، جس کی کنیت "ابونواس" تھی، یہ آزاد منش قتم کا شاعر تھا، ان شعراء میں اس کا شار تھاجو ہر قتم کے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، چنانچہ ساری عمر گناہوں میں اور پینے بلانے میں گزری۔ ایک مخص نے مرنے کے بعد ان کو خواب میں دیکھا، اس سے بوچھا کہ اللہ تعالی نے تہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں! جب میں مر رہا تھا، اس وفت میں بہت ڈر رہا تھا کہ جب اللہ میاں کے سامنے جاؤں گا تو وہاں میری الی پٹائی ہوگی کہ ساری زندگی کے مزے دھرے رہ جائیں گے،اس لئے مجھے بہت فکر اور تشویش تھی کہ کیا ہوگا؟ ای فکر اور تشویش کے عالم میں میں نے تین شعر کے، بس الله تعالى نے ان شعروں كى وجه سے مجھے بخش ديا۔ اب خواب يس اس في وه شعر سنائے کہ وہ شعریہ تھے، وہ شعر بھی بوے عجیب تھے، جب اللہ تعالی شاعر کو توفیق دیدے توشعر کے اندرا مچھی بات بھی خوب بیان کر تاہے۔ وہ شغریہ ہیں۔ يَارِبَ إِن عَظَمَتُ ذنويي كثرةً

يَارِبُ إِن عَظمَت دنويى لَترة فلقد عَلمتُ بأن عفوك أعظم فلقد عَلمتُ بأن عفوك أعظم أن كان لا ير جوك الأ محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم

اے پروردگار ااگرچہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کی مغفرت اور آپ کی معاف کرنے کی صفت میرے گناہوں سے کہیں

زیادہ عظیم ہے۔ اگر آپ کی رحت کی امید صرف نیک لوگ بی کر سکتے ہیں تو ہیہ جرم بھارہ کہاں جائے گا؟ یہ کس کا دروازہ کھنانے گا۔ کہ کا دروازہ کھنانے گا۔

ومددت یدی إلیک تضرعاً فلنن رددت یدی فمن ذایرحم

یں آج آپ کے سامنے عاجری کے ساتھ ہاتھ پھیلا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ ہاتھ واپس کر دیے تو پھر کون ہے جو ان پر رحم کرے۔

جاتے جاتے یہ شعر کے، پہ نہیں کی دل ہے یہ اشعار کے تھے کہ اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ جا، بیل تیری ان شعروں پر بخشش کرتا ہوں۔ اور یہ وہ اشعار ہیں جو "ابونواس" کے بیاض بیل موجود نہیں تھے، اس لئے کہ بالکل آخر وقت میں دنیا سے جاتے جاتے کہے تھے، اس لئے بیاض میں لکھنے کی مہلت ہی نہیں وقت میں دنیا سے جاتے جاتے کہے تھے، اس لئے بیاض میں لکھنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی، اس لئے بیاض میں لکھنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی، اس لئے بیاض میں کھنے کے جواب دیکھا تھا، اس نے اس خواب ہی کے حوالے سے یہ اشعار ابونواس کے دیوان میں تم ریکر دیے۔

ظاہری حالت پر فیصلہ مت کرو

ای گئے بررگ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی ظاہری حالت دیکھ کراس کے بارے میں کبھی جنتی یا جہنی ہونیکا فیصلہ نہ کرو، کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کونی ادا پیند آجائے، کیا پید آخر میں اس کا خاتمہ کیے عمل پر ہو، ادر اللہ تعالیٰ اس

کو نواز دے، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔

اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "میں ہر مسلمان کو
اپ آپ سے حالاً اور ہر کافر کو اخمالاً افضل سجھتا ہوں۔ "اختمالاً" کا مطلب یہ ہے
کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دیدے اور مجھ سے آگے نکل جائے۔ اس
لئے ظاہری حالت میں کوئی شخص کیسا بھی ہو، تم اس کے فعل سے نفرت کرو کہ
یہ شراب پیتا بری بات ہے، لیکن اس کی ذات سے نفرت مت کرو۔ کیا پیۃ اللہ
تعالیٰ اس کو تو بہ کی توفیق دیدے اور وہ کہاں سے کہاں پہنے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم
سب کودین پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

وآخر دعوانا افن الحمد لله رب العلمين





# د سویں مجلس

# ﴿ كُرْشته سے بيوستہ ﴾

الحمد لله رب العالمين - والصلاة والسلام على رسوله الكريم - وعلى آله واصحابه اجمعين - أمّا بعد!

### غيبت مباح كي صورت

#### آ م حضرت والانے فرمایا کہ:

اگر دین ضرورت ہو تو پھر غیبت بھی مباح ہے، جیسے محد تین ضرورت محد ثین نے رواۃ حدیث پر جرح کی ہے۔ اگر دین ضرورت نہیں بلکہ محض نفسانیت ہے تو اس صورت میں امر محقق کا بیان کرنا بھی غیبت محرمہ ہے اور بلا تحقیق کوئی بات کمی جائے تو بہتان ہے۔ کِذب کا مدار تحقیق کذب پر نہیں بلکہ عدم تحقیق صدق پر ہے۔

لیمنی دین ضرورت سے کی کا عیب یا برائی بیان کرنا جائز ہے۔ چنانچہ تمام محد ثین حضرات کا تو کام بی لوگوں کے حالات کی تحقیق کرنا تھی کہ فلاں راوی کیما ہے اور فلال راوی کیما ہے؟ چنانچہ جب کوئی شخص ان سے راوی کے بارے میں سوال کرتا تو وہ بتا دیتے کہ یہ راوی ضعیف ہے، اور یہ راوی جموٹا ہے، یہ راوی گذاب ہے، یہ راوی شتام ہے۔ لیکن یہ بیان کرنا ان کے ذیت واجب تھا۔ اگر بیان نہ کرتے تو گناہ گار ہوتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احاد بیث کی حفاظت کا یہی طریقہ تھا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کونیا راوی کیما ہے؟ احاد بیث کی حفاظت کا یہی طریقہ تھا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کونیا راوی کیما ہے؟ البذا یہ غیبت چونکہ دینی ضرورت کے لئے تھی اس لئے یہ جائز تھی۔

### على بن مدينٌ كا واقعه

حضرت علی بن مدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے او نچ در ہے کے حد تین میں
سے ہیں اور جرح و تعدیل کے امام ہیں۔ البتہ ان کے والد حدیث کے معا علی میں
پوری طرح قابل اعماد نہیں تھے۔ کی نے ان سے پوچھا کہ اپ والد کے بارے
میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ حدیث میں قوی ہیں یاضعیف ہیں؟ پہلے تو فرمایا کہ
میرے والد کے بارے میں یہ بات ووسرے محد تین سے پوچھ لو۔ سوال کرنے
والے نے کہا کہ ان کے بارے میں جھے آپ کی رائے معلوم کرنی ہے۔ جب
سوال کرنے والے نے اصرار کیا تو آپ نے سر جھکایا اور پھر فرمایا: ھو المدین،
انه ضعیف یہ دین کی بات ہے، اس لئے یہ بتارہا ہوں کہ میرے والد حدیث
کے معاطے میں ضعیف ہیں۔ چونکہ دین کی بات ہے اور دین کی بات کو چھپانا نہیں

تخت کہنی ہو گ۔

#### امام ابو داؤرٌ كا واقعه

امام ابوداؤد بحتانی رحمة الله علیه جو "سنن ابوداؤد" کے مصف ہیں، اتنے بوے جلیل القدر محدث اور اسے بوے امام ہیں۔ ان کا بیٹا" ابن اُلی داؤد" حدیث کے بارے میں ضعیف تھا۔ امام ابوداؤد کے کس نے بوچھا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا:

#### لا تحلُّ عنه الرواية

اس سے روایت کرنا حلال نہیں

دیکھے! حضرات محد ثین نے عیب کا ظہار کرنے میں نہ باپ کی پرواہ کی، نہ بیٹے کی پرواہ کی، اور نہ عزیز وا قارب کی پرواہ کی، اس لئے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا معاملہ تھا اور راوی کی خامی کا اظہار کرنا دینی ضرورت تھی۔ اللہ تعالی نے یہ محد ثین کا گروہ پیدا ہی اس مقصد کے لئے کیا تھا کہ ان کے ذریعہ احادیث کی حفاظت کا کام کرایا جائے۔ اس لئے حضرت والا فرماتے ہیں کہ جہال احادیث کی ضرورت ہو، وہاں نہ صرف یہ کہ غیبت کرناجائز ہے بلکہ بیض او قات غیبت کرناجائز ہے بلکہ بیض او قات غیبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

#### ورنه غيبت محرمه ب

"لکن اگر دینی ضرورت نہیں بلکہ محض نفسانیت ہی نفسانیت ہے تواس صورت میں امر محقق کا بیان کرنا بھی

غیبت محرمہ ہے'

اب یہ فرق کرنا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ واقعی دینی ضرورت
سے کہہ رہا ہوں یا اپنے نفس کی لذت لینے کے لئے نفسانیت کے طور پر کہہ رہا
ہوں، جائزہ لینے پر پتہ چلے گا کہ غیبت کے شوق میں اب نفس نے یہ حیلہ تراش لیا
کہ جو بات تم کہہ رہے ہویہ دینی ضرورت کے تحت کہہ رہے ہو۔ لیکن جب اپنے
باطن کے انڈر کرید کر دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں دینی ضرورت نہیں
باطن کے انڈر کرید کر دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں دینی ضرورت نہیں
تھی بلکہ نفسانیت تھی، للذا وہ غیبت محرمہ ہے، چاہے وہ ایسی بات ہو جو حقیقت
میں صحیح اور درست ہو اور شحیق سے ثابت ہو چکی ہو، تب بھی وہ حرام اور ناجائز

#### بلا مخقیق بات کہنا بہتان ہے

"اور بلا محقق كوكى بات كى جائے تو بہتان ہے۔ كذب كا مدار محقق كذب ير نبيل بلكه عدم محقق صدق ير ہے۔"

لینی جھوٹ کا مدار صرف اس بات پر نہیں کہ جب کی چیز کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تب جھوٹ ہوگا، بلکہ اگر کسی چیز کا سچا ہونا ثابت نہیں ہوا پھر بھی تم اس کو بیان کر رہے ہو تو تمہارے حق میں دہ کذب ہے، کیونکہ حدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمادیا:

كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع (ابودادو، كاب الادب، باب في التشديد في الكذب)

انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ ہرسی سائی بات کو آ کے بیان کر دے۔

البذا جب ہم دوسرے کی غیبت کرتے ہیں تو شیطان آگر یہ سبق پڑھاتا ہے کہ تم جو برائی بیان کر رہے ہو، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے کیونکہ یہ دین ضرورت ہے، حالائکہ حقیقت میں وہاں کوئی دینی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اپنی نفسانیت ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک محقق اور شخ بی اس کا فرق بتاتا ہے کہ یہ جو کام کیا ہے یہ دینی ضرورت سے کیا ہے یا نفسانیت کی وجہ سے کیا ہے۔ شیطان دینی ضرورت کو آڑ بناکر غیبت میں بتلا کرا دیتا ہے، یہ غیبت کی ہوئی غیبت میں فرائد تعالی کو دھو کہ دینا چاہتا ہے کہ یا اللہ! میں جو غیبت کر رہا ہوں، تیرے دین کی ضرورت سے کر رہا ہوں، لہذا اس میں غیبت کے گناہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کو دھو کہ دینے گاگناہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے غیبت کے گناہ کے ساتھ ساتھ اللہ قائی کو دھو کہ دینے کا گناہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے غیبت کے گناہ سے غیبت کے گناہ ہے مسب کی حفاظت فرمائے۔ آئین۔

# غیبت سے حتی تکلیف ہوتی ہے

حضرت والانے فرمایا کہ:

"فیبت میں نہ معلوم لوگوں کو کیا عزا آتا ہے، تھوڑی در کے لئے اپنا جی خوش کر لیتے ہیں، پھر اگر اس کو خمر ہوگئ اور اس سے دشنی پڑگئ تو عمر بھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور اگر ذرإ دل میں جس ہو تو غیبت کرنے کے

ساتھ ہی قلب میں الی ظلمت پیدا ہوتی ہے جس سے سخت تکلیف ہوتی ہے جیسے کس نے گلا گھونٹ دیا ہو۔
(انفاس عینی: ص ۱۵۲)

چونکہ ہم لوگوں کے مزاج خراب ہوگے ہیں اور جس جاتی رہی ہے، اس لئے ہم گناہ کرتے وہتے ہیں لیکن ہمیں گناہوں کی ظلمت کا احساس نہیں ہوتا، جن لئے ہم گناہ کرتے وہتے ہیں لیکن ہمیں گناہوں کی ظلمت کا احساس نہیں ہوتا، جن لوگوں کے قلوب کو اللہ تعالی محلی اور مصلی فرماتے ہیں ان کے قلب پر معمولی سے گناہ کی بھی ایسی ظلمت ہوتی ہے جیسے کی نے ان پر پہاڑ رکھ دیا ہو۔مولاناروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

بردلِ سالک ہزاراں عم بود گر ز باغ دل خلالے کم بود اگر دل کے باغ سے ایک تکا بھی کم ہو جائے توسالک کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں۔

مولانار شيد احر گنگو ہيٌ کا واقعہ

حضرت مولانا رشید احمد گنگونی رحمة الله علیه کے بارے میں شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمة الله علیه کی کی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ آپ بہت ممگین بیٹے ہوئے تھے، اور ایبا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے غم کا پہاڑ توٹ گیا ہو۔ ایک شاگر د نے حضرت سے جاکر پوچھا کہ حضرت! آپ کے چہرے پر غم کے آثار نظر آرہے ہیں، خیریت توہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں پچھ غم ہے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت! کیا غم ہے؟ اس وقت وار العلوم ویوبند میں

دستاربندی کا جلسہ ہو رہا تھا۔ فرمایا کہ جلسہ بیل کچھ ایسی مصروفیت ہوگی کہ آج
جب ہم معجد بیل نماز پڑھنے گئے تو ہماری تعبیر اولی چھوٹ گئ امام سے نہیں سُن
سکے۔ پھر فرمایا کہ ۳۵ سال بیل یہ پہلا واقعہ ہے کہ نماز بیل جمیرا ولی چھوٹ
گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ صرف جبیرا ولی چھوٹ جانے کا مطلب یہ
ہے کہ قرارت می در کوع بیل شریک ہوئے، رکعت مل گئ، اور صحح قول کے مطابق
تحبیر اولی بیل بھی شرکت ہوگئ، لیکن اس کے باوجوں جبیرا ولی کے چھوٹے پر
ائے ممکنین تھے۔

#### ماری ہے جسی

دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری جماعتیں نکل جاتی ہیں، اور اکثر نمازی حصرات مسبوق ہوکر اپنی نمازیں پوری کرتے ہیں، لیکن اس کا احساس نہیں، وجہ اس کی بیہ ہے کہ ہمارے اندر بے جس ہے۔ العیاذ باللہ! اللہ تعالی اپنی رحمت فرماکراسے دور فرمادے۔ آمین۔

#### مولانا محمر ليقوب صاحب نانو توڭ كا واقعه

حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب نانو توی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرحبہ ایک مشکوک لقمہ پید میں چلا گیا، اس لقمہ کے حلال اور حرام ہونے میں شک تھا، فرمایا کہ ایک مہینے تک اس لقمہ کی ظلمت اپنے دل کے اندر محسوس کرتا رہا۔ ہماری تو جس خراب ہے، مزاج گڑا ہوا ہے، اس لئے گناہ کی برائی کا احساس ہی نہیں ہوتا، بس ایسا سیجھے ہیں جیسے ایک کھی آکر بیٹی اور اسکو اڑا دیا،

الله تعالی اپنی رحمت سے ہماری جِس کو درست فرمائے اور مزاج درست فرمائے۔ آمین۔

#### غیبت سے کیا حاصل ہوا؟

بہر حال، غیبت کو چھوڑنے کے لئے یہ سوچنا چاہئے کہ اگر تم نے فلر ڈا
بہت وقت غیبت کے اندر خرچ کر بھی لیااور غیبت سے تھوڑا مرہ بھی آگی، اس
اس غیبت کا حاصل کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ کیا فا کدہ حاصل ہوا؟ فلاہر ہے کہ اس کا
کوئی فا کدہ نہیں، بلکہ اس کے نتیج میں آخرت کا انتا بڑا گناہ کمالیا۔ اور دنیا کے اندر
یہ صورت حال ہے کہ اگر اس شخص کو خبر ہوگئ جس کی تم نے غیبت کی ہے کہ
فلاں نے میری یہ غیبت کی ہے تو اس کی طبیعت میں تمہاری طرف سے جو
کدورت اور عداوت پیدا ہوگ وہ نہ جائے کیا خمیازہ لے کر آئے گی۔

#### غیبت کے نتیج میں کئ گناہ ہو جاتے ہیں

اور حقوق العباد کے گناہوں کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تواس کی بچ میں اس کو دس غلط کام کرنے پڑتے ہیں، مثلاً جس کی غیبت کی تھی اس کو پہتے چل گیا، اس نے آکر اس سے پوچھ لیا کہ تم نے یہ غلط بات کہی تھی؟ اب یا تواعتراف کرے کہ ہاں! میں نے یہ بات کہی تھی، اب اگر اعتراف کرے تو جمر م بے، یااعتراف نہ کرے تو پھر یا تو تاویل کرے گا کہ میں نے تو یوں کہا تھا، یا جموٹ ہولے گا کہ میں نے تو یوں کہا تھا، یا جموٹ ہولے گا کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی۔اب اگر اس دوسرے شخص کو پہتے چل گیا کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی۔اب اگر اس دوسرے شخص کو پہتے چل گیا کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی۔اب اگر اس دوسرے شخص کو پہتے چل گیا کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی۔اب اگر اس دوسرے شخص کو پہتے چل گیا کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی۔اب اگر اس دوسرے شخص کو بہتے ہیں گیا گیا کہ میں اس کی طرف سے اور زیادہ

کدورت اور دستنی پیدا ہوگ۔ لہٰذا انسان ایبا کام کیوں کرے جس کے بیتیج میں دشمنیاں پیدا ہوں، بغض اور عداوت پیدا ہو، ایسے کام کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ قلب میں ظلمت پیدا ہونے کا نقصان علیحہ ہے۔

#### غیبت کا اصل علاج تواضع ہے

حضرت والانے فرمایا کہ:

غیبت کا علاج بھی تواضع بی ہے، گر تواضع ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، اس لئے جب تک تواضع حاصل نہ ہو، غیبت سے بیخ کے لئے فوری علاج یہ کروکہ بدون سوچ کوئی بات نہ کیا کرو، اس سے غیبت کم ہو جائے گی، اور کچھ دنوں کے بعد بالکل نہ ہوگی، اور اگر کی وقت دو کئی بات نکل جائے تو ای وقت دو رکعت نفل "صلوة التوبہ" کی نیت سے بڑھ لیا کرو۔ (انفاس عینی: م ۱۵۲)

اس ملفوظ میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ غیبت انسان سے مرزد ہی نہ ہو،
اس کا اصل علاج یہ ہے کہ دل میں تواضع پیدا کرد۔ ہمیشہ یاد رکھو! غیبت تواضع کے فقدان کی وجہ سے ہوتی ہے، جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سجھتا ہے اور تکبر میں جتلا ہو تاہے، تب دوسرے کی غیبت کر تاہے۔ جس شخص کو اپنے عیوب کا دھیان ہو، اس کی اصلاح کی فکر ہو، اس کو دوسروں کے عیوب بیان کرنے کی کہاں فرصت، وہ تو اپنے درد میں جتلا ہے کہ میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ

خرائی ہے، کس طرح ان کو دور کروں، بس ای او طِر بُن مِس مِتلا ہے، وہ دوسر وں
کے عیوب کو کہاں دیکھٹا پھرے گا۔ ہاں! اگر دل مِس تکبر اور برائی ہے اور
دوسر وں کی تحقیر ہے، اس کو اپنی فکر تو نہیں ہے، اس لئے وہ دوسر وں کے عیوب
کو دیکھٹا پھر تا ہے کہ اس میں فلاں برائی ہے، اس میں فلاں برائی ہے، پھر ان
برائیوں کو دوسر وں کے سامنے بیان کر تا رہتا ہے۔ لہذا غیبت کی اصل جڑ عجب
اور تکبر ہے، جب یہ تکبر اور عجب ختم ہو جائے گا تو پھر غیبت بھی سر زد ہی نہیں
ہوگ۔ اس لئے غیبت کا اصل علاج تکبر کا ختم کرنا اور تواضع کا پیدا کرنا ہے۔

#### ہارے بزرگوں کی تواضع

حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دارالعلوم میں تشریف لائے۔ ان کی زبانی ایک واقعہ سنا کہ حضرت مولانا خیر محمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ (جامعہ خیر المدارس ملتان کے بانی) نے فرمایا کہ جب میں حضرت مولانا تللہ علیہ کی مجلس میں جاتا تو بلا مبالغہ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس مجلس کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، ان میں سب سے کمتر اور حقیر اور بدحال میں ہوں، اور یہ سب مجھ سے افضل ہیں، بلکہ یہ سب انسان ہیں اور میں بیل ہوں۔ بھر مجھے خیال پیدا ہوا کہ میری یہ حالت درست ہے یا نہیں؟ چنا نچہ میں حضرت مفتی محمہ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ (جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی) کی خدمت میں ماضر ہوا، اور جاکر عرض کیا کہ میرا یہ محالمہ ہے کہ جب میں حضرت والا کی محمرت والا کی حضرت مجلس میں آتا ہوں کہ ججھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس مجلس میں سب سے کمتر اور حقیر میں ہوں، مجھے سے فیور کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب

فرمانے لگے کہ یہ حالت تو میری بھی ہے کہ جب میں مجلس میں جاتا ہوں تو ایما لگتاہے کہ سب حاضرین سے زیادہ کمتر اور بدحال میں ہی ہوں تو حضرت مولانا خیر محمد صاحبؓ نے فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ اس حال میں شریک ہوگئے، چلیں حضرت والا سے اپنی یہ حالت بیان کرتے ہیں۔

چنانچہ یہ دونوں حضرات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پنچے
اور عرض کیا کہ جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ خیال ہو تا ہے کہ اس مجلس
کے اندر جتنے حاضرین ہیں وہ سب ہم سے افضل ہیں اور ہم سب سے کمتر اور
ذلیل ہیں اور حقیر ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ کچھ فکر نہ کرو، ارے بھائی! میرا
مجھی کہی حال ہے، جب میں مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ایبالگتا ہے کہ میں ان سب کے
مقابلے میں کمتر ہوں، سب مجھ سے افضل ہیں۔

# غیبت کو ختم کرنے والی چیز تواضع

تواضع یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف اپنی زبان سے یہ کہدے کہ احقر ناکارہ ہے، ناچیز ہے، بلکہ تواضع یہ ہے کہ واقعۃ اپنے عیوب پراتی نگاہ ہو کہ اپنے عیوب کے مقابلے میں دوسرول کے عیوب نظر ہی نہ آئیں۔ جس دن یہ تواضع پیدا ہوگئی تو پھر انشاء اللہ فیبت پاس بھی نہیں پھکے گ۔ اس لئے کہ جب انسان اپنے کو دوسرول سے کمتر سمجھ رہا ہے اور اس کو اپنے عیوب کا استحضار ہے تو وہ دوسرول کے عیوب کا استحضار ہے تو وہ دوسرول کے عیوب کا کیے دیکھے گا؟ لہٰذااگر "نیبت" کا جڑسے بالکلیہ خاتمہ کرنا ہے تو اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔

#### اپنے عیوب کا استحضار کرو

اب تواضع کیے پیدا کریں؟ تواضع پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے عبوب کا استحضار کرو۔ یہ جو ہر وقت اپنی بڑائی کا خیال دل میں جمارہتا ہے کہ "ہم چوں مادیگرے نیست" (ہم جیسا کوئی دوسر انہیں) اور یہ جو ہمیں بھی اپنے علم پر تھمنڈ، بھی اپنے تقویٰ پر تھمنڈ، بھی اپنے مال و دولت پر تھمنڈ، بھی اپنی صحت پر تھمنڈ، بھی اپنی شکل و صورت پر تھمنڈ رہتا ہے، یہ تھمنڈ ہی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔

#### انسان کی حقیقت سے ہے

ایک بزرگ سے ایک نوجوان نے کہا کہ جانتے نہیں، میں کون ہوں؟ ان بزرگ نے فرمایا: ہاں! میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، کہو تو بتادوں؟ چنانچہ ان بزرگ نے فرمایا:

> أولك نطفة قذرة \_ وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة \_

تیرا آغاز توبہ ہے کہ توایک گندے نطفے سے پیدا ہواہے،
اور تیراانجام بیہ ہے کہ توبدبودار مردار ہو جائے گا حتی کہ
تیرے گھروالے بھی تجھے رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔اور
ولادت سے وفات تک جودر میان کا عرصہ ہے،اس میں تو
گندگی کے ٹوکرے اٹھائے پھر رہاہے۔

جو کھال جسم پرہ، اس کھال کو اللہ تعالیٰ نے "ساتر العیوب" بنار کھاہ، اگر یہ کھال ذرای چھل جائے تو اندر نجاست ہی نجاست بھری ہوئی ہے، کہیں خون ہے، کہیں پیٹاب ہے، کہیں پاخانہ ہے، یہ سب نجاسیں اٹھائے پھر رہا ہے میے حقیقت ہے ہماری، گر خود کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور تکبر کے یہ خیالات پھر انسان کو غیبت پر آمادہ کرتے ہیں۔

البذا "نیبت" کا اصل علاج ہے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرے، جب تواضع پیدا کرے، جب تواضع پیدا کرے، جب تواضع پیدا ہو جائے گی تو پھر انشاء اللہ کی کی فیبت نہیں ہوگی۔ البتہ جہاں وی فضر ورت ہو وہاں "فیبت" جائزے، مثلاً کی کو نقصان سے بچانا ہے، آپ اس کو بتادیں کہ فلال شخص سے ہوشیار رہنا، یہ معالمات کا صاف نہیں ہے، تو یہ فیبت میں داخل ہی نہیں۔

# تواضع كيلئه صحبت شخ

تجربہ یہ ہے کہ رگڑے کھائے بغیر "تواضع" پیدا نہیں ہوتی۔ دراصل
بات یہ ہے کہ انسان کے وماغ میں ختاس ہوتا ہے، اور وہ ختاس یہ ہے کہ انسان
اپنی دائے کو بالا سمجھتا ہے، اپنی سوچ کو بالکل صحح سمجھتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں
یہ صحح ہے اور دوسر اجو سوچ رہا ہے وہ غلط ہے، جب انسان اپنی اس سوچ اور فکر کو
کہیں جاکر اس طرح فنا نہیں کرے گا کہ جو میں سوچتا ہوں وہ غلط ہے اور جو آپ
کہیں جاکر اس طرح فنا نہیں کرے گا کہ جو میں سوچتا ہوں وہ غلط ہے اور جو آپ
کہیں جاکر اس طرح معلوم ہو رہی ہو، یک سوچ کتنی ہی غلط اور بری معلوم ہو رہی ہو
اور دلیل کے خلاف معلوم ہو رہی ہو، بداہت کے خلاف معلوم ہو رہی ہو، لیکن

میں آپ بی کی بات مانوں گا۔ جب تک اس طرح اپنی سوچ و فکر کو نہیں مٹائے گا، اس ونت تک تواضع پیدا نہیں ہوگی اور تکبر ختم نہیں ہوگا۔

#### حضرت شيخ الحديث صاحبٌ كي نفيحت

الله تعالی فیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریا صاحب رحمة الله علیه کے در جات بلد فرمائے۔ آمین۔ جب میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیح صاحب رحمة الله علیه کی وفات ہوئی تو حضرت فیخ الحدیث صاحب نے بہت مفصل خط مجھے اور بھائی صاحب حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظلہم کو لکھا، اس خط میں بہت ساری فیمینی فرمائیں، لیکن ایک فیمیت یہ فرمائی کہ:

"میں نے اپنے بزرگوں سے سام کہ یہ صاحبزادگی کا سور بہت دیرسے نکانا ہے"

لیمن کمی بڑے آدی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے دماغ میں ایک خناس پیدا ہو جاتا ہے، اس کو "سور" سے تعبیر فرمایا، اس خناس کا مطلب "تکبر" ہے اور بیہ "سور" بہت دیر میں نکانا ہے، لیمنی دوسرے امراض کا علاج تو جلدی ہو جاتا ہے لیکن اس کا علاج بہت دیر سے ہوتا ہے۔ بہر حال، اس خط کے ذریعہ اس طرف میں متوجة فرمایا کہ اس کی فکر کرنی چاہے کہ کمی طرح یہ مرض نکل جائے۔ اور پیمر فرمایا کہ اس کی فکر کرنی چاہے کہ کمی طرح یہ مرض نکل جائے۔ اور پیمر فرمایا کہ اس کی فکر کرنی چاہے کہ کمی طرح یہ مرض نکل جائے۔ اور

جب كوئى مخض الني آپ كوكى كے مامنے فاكر دے اور رگڑے كھائے، جب يد فكے، جب تك بدند فكے اس وقت

#### تک راستہ نہیں کھلٹا۔

# علم کا "سور" دیرہے نکلتاہے

ای طرح "علم کا سور" ہے کہ ہم عالم ہیں، یہ عالم ہونے کا جو گھمنڈ ہے،
یہ بھی بوا خطرناک ہے اور یہ بھی دیر سے نکلٹا ہے۔ جب تک اپنے آپ کو
دوسرے کے سامنے فنانہ کر دے، اس وقت تک یہ نہیں نکلٹا۔ اور اگر یہ دونوں
جع ہو جائیں کہ علم بھی ہو اور صاحبزادگی بھی ہو، پھر تو سور در سور جمع ہو گئے۔
اس کا علاج آسان نہیں ہے، اس کا علاج آسان نہیں ہے، اس کا علاج

صرف یمی ہے کہ کہیں رگڑے کھائے، اپنے آپ کو پامال کرے۔ مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں:

> قال را بگوار صاحبِ حال شو پیشِ مردے کا خطے یامال شو

"پال" کے معنی یہ ہیں کہ جمہیں پاؤں سے روندا جائے۔ پاؤں سے
روندے جانے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تہارے دل ودماغ میں بات نہیں آربی
ہے، عقل اور بداھت کے خلاف وہ بات معلوم ہوربی ہے، لیکن پھر بھی بوے ک
بات کے سامنے تم اپنے آپ کو اس طرح جمکا دو چیے پاؤں میں روندا جارہا ہے۔
جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ سور دماغ سے نہیں نکلے گا۔ للذا
جب تک تکبر دل میں موجود رہے گا، "حمد" بھی رہے گا، غیبت بھی رہے گی،
بغض بھی رہے گا، فحمتہ بھی رہے گا، اور جب تکبر چلا جائے گا اور تواضع پیدا ہو

جائے گی، اس وقت یہ سارے امراض بھی چلے جائیں گے۔

#### غیبت ہونے پر جرمانہ

لین یہ تواضع اور انکساری ایک دو دن بلی پیدا نہیں ہوگی، اس کے لئے مخت اور مثق کی ضرورت ہے، اور کی شخ کامل کی صحبت کی ضرورت ہے، تب جاکر تواضع پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب تک یہ بات حاصل نہ ہو لیمی تواضع نہ ہواس وقت تک یہ کرے کہ بے سوچے بات نہ کرے، اور آگر بھی فیبت ہو جائے تو اپنے اور جمانہ مقرر کرے۔ ایک جمانہ کا بیان پیچے اور چکاکہ ایک وقت کا فاقہ کرے، یہاں ایک دوسر اجمانہ بیان فرمایا کہ دور کھت صلوۃ التوبہ پڑھ لیا کرو۔ اس طرح کرنے سے رفتہ رفتہ انشاء اللہ یہ بیاری دور ہو حائے گی۔

#### صرف آرزو کرناکا فی نہیں

دیکھئے! دنیا میں کوئی کام محنت کے بغیر نہیں ہوتا، تھوڑی بہت محنت ضرور کرنی پڑتی ہے، محض آرزو کر لیئے سے اور خواہش کر لینے سے کام نہیں بنآ ہے ۔ آرزوؤں سے پھرا کرتی ہیں تقدیریں کہیں

یعیٰ صرف آرزو کر لینے سے تقدیر نہیں بدلا کرتی بلکہ اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے۔

#### ایک دیہاتی کا قصتہ

جیسے ایک دیہاتی کا قصۃ حضرت والا نے لکھا ہے کہ ایک دیہاتی بیٹھا ہوا
اپنی دیہاتی زبان میں ہے کہہ رہا تھا کہ بول جی کرے ڈھیر سارا دودھ ہو، اور ڈھیر
سارا گڑ ہو اور میں ڈھیر سارے دودھ میں ڈھیر سارا گڑ ڈال کر آگڑ (ا نگی) ہے اس
کو چلاؤں اور پھر خوب بیوں، یول جی کرے۔ کی نے اس دیہاتی ہے کہا کہ تیرا
یوں جی تو کرے، لیکن تیرے پاس کچھ ہے بھی؟ اس نے کہا میرے پاس آگڑ
را نگلی) ہے۔ لینی نہ دودھ ہے اور نہ گڑ ہے، بس اگڑ ہے، اب وہ اس اگڑ کے بل
بوتے پر آرزو کر رہا تھا۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ "جیسے وہ بیو قوف آگڑ کی بنیاد
پریہ آرزو باندھ رہا تھا، حالا نکہ صرف آرزو باندھ ہے بچھ نہیں ہوتا، ایسے بی
پریہ آرزو باندھ رہا تھا، حالا نکہ صرف آرزو باندھ ہے کچھ نہیں ہوتا، ایسے بی
کی اصلاح کی محض آرزو ئیں باندھا کرتے ہیں۔ ارب یہ دیکھو! تمہارے پاس
کچھ عمل ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس کے حصول کے لئے کو مشش اور محنت
کرو تب جاکر وہ حاصل ہوگا۔

#### به عاجز بنده ہے

لہذا کوئی کام محض آرزو کر لینے سے نہیں ہوتا کہ کاش ہیں ایہا ہو جاؤں،
کاش ہیں نیک ہو جاؤں، کاش ہیں متنی بن جاؤں، کاش میں فیب چھوڑ دوں، محض
تمتا کیں کرنے سے اور آرزو کی کرنے سے بات نہیں بنتی۔ حدیث شریف میں
حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

# العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله (٢٣٦١)

عاج وہ فخص ہے جس نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کے پیچے چھوڑ
ر کھا ہو۔ خواہشات جس طرح لے جارہی ہیں وہ جارہا ہے، کوئی روک اور لگام
نہیں، لیکن اللہ تعالی پر حمتا کیں بائدھ رہاہے کہ اللہ تعالی بڑا خفور رحیم ہے، معاف
کردے گا، ایبا بندہ عاج ہے۔ لہذا محض حمقاور آرزو کرنے سے پچھے حاصل نہیں
ہوتا، بلکہ حمقا کے ساتھ ساتھ قدم آگے بڑھائے، تھوڑی می محنت کرے، عمل
کرے، اور پھر اللہ تعالی سے کہے کہ یا اللہ! میرے بس میں جتنا تھا، اتنا میں نے
کرلیا، اب اس کی شکیل کرنا آپ کے قبضہ و قدرت میں ہے، آپ اس کی شکیل
فرماد ہے۔

#### ذرا چلو توسهی

کیا اللہ تعالی ہمیں مشقت میں ڈالنا جاہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالی تو یہ جائے ہیں کہ میرایہ بندہ ذراسا میری طرف چلے، جب دہ چلے گا تو ہم خوداس کی رہنمائی کریں گے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدَيَّنَّهُمْ سُبُلْنًا

(العنكبوت: ٢٩)

جولوگ ہارے راہتے میں کوشش کریں گے ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے رائے پرلے چلیں گے۔ذرای توجہ ک ضورت ہے۔ حضرت والااس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ چلنا سکھتا ہے،اور

#### الله تعالی اٹھالیں گے

باپ ہے چاہتا ہے کہ میرا بیٹا چانا سکھ لے، تواب باپ ذرادور کھڑے ہو کر بیجے کو بلا تا ہے کہ بیٹا میر ہے پاس آؤ، جب وہ بیٹا ذرا ساقد م بڑھا تا ہے اور گرنے لگتا ہے تو باپ جلدی ہے اس کو گود میں اُٹھا لیتا ہے۔ ای طرح جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گا اور قدم بڑھائے گا اور پھر وہ گرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیں گے بلکہ آگے بڑھ کر اس کو تھام لیس گے۔ جب ایک باپ اور ماں اپنی اولاد کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جور حمٰن الرحیم ہے، اور جو ماں اور باپ کا خالق ہے، جس نے ماں اور باپ کے دل میں شفقت اور محبت ڈائی ہے، کیا وہ اپنی کا خالق ہے، جس نے ماں اور باپ کے دل میں شفقت اور محبت ڈائی ہے، کیا دہ اپنی کا خالق ہے، جس نے ماں اور باپ کے دل میں شفقت اور محبت ڈائی ہے، کیا خود بی مزل کے بیٹر و بر چلا ہے، اس نے تھوٹوی می محنت کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود بی مزل تک پیچا دیتے ہیں۔

پھر حضرت والانے آگے ایک عجیب عملی علاج بیان فرمایا۔ یہ علاج کوواتو ہے، لیکن اگر اللہ تعالی اس علاج کی تو فیق دیدے تو چید دن میں غیبت جھوٹ

جائے، فرمایا کہ:

غيبت كاايك عجيب عملي علاج

"فیبت کا ایک عجیب و غریب عملی علاج یہ ہے کہ جس کی فیبت کرے، اس کو اپنی اس حرکت کی اطلاع کر دیا کرے،

تھوڑے دن اس پر مداومت سے انشاء اللہ سے مرض بالكل دفع ہو جائے گا۔"

دیع ہو جائے گا۔

جب کی فخض کی غیبت ہو جائے، جاکر اس کو بنادو کہ آج میں نے تہماری سے غیبت کی ہے، جس وقت جاکر سے باک اس کو بنادو کہ آج میں نے تہماری سے غیبت کی ہے، جس وقت جاکر سے بتائے گا اس وقت دل پر آرے پال جائیں گے، لیکن سے "آرا" بی اس بیاری کا آپریشن کرے گا، اگر چھ مر تبہ سے عمل کرلیا تو انشاء اللہ سے بیاری جڑ سے نکل جائے گی اور دوسری بات سے ہے کہ جب آدی دوسرے سے جاکر کمے گا کہ میں نے تہماری غیبت کی تھی، اس دوسرے آدی دوسرے نے باکر کمے گا کہ میں نے تہماری غیبت کی تھی، اس دوسرے اور پشیمانی کے آدی کے دل میں بھی نری پیدا ہوگی کہ سے شخص چونکہ ندامت اور پشیمانی کے ساتھ میرے پاس آیا ہے، چلو اس کو معاف کردو، چنانچہ غیبت کے نتیج میں جو عدادت اور دشنی اور اشتعال پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم

سب کوان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين





# گیار هویں مجلس

# بد گمانی اور سختس اور اس کا علاج

الحمد لله رب العالمين - والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين - أمّا بعد! فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ - بِسُمِ اللهِ الرَّحِيْمِ - بِسُمِ اللهِ الرَّحِيْمِ - بِسُمِ اللهِ الرَّحِيْمِ - بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ - بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ المَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِنَ الطَّنِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحْمِيْنِ الطَّنِ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلا مِنْ الطَّنِ المُنْ المَنْ المَّنِ المُنْ المَنْ المَالَّالَ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المِنْ المَنْ المِنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَا المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ

( مورة الجرات آيت ١٢)

بدگانی اور مجسس آلیسے گناہ ہیں جن کو ہم نے گناہ سجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، حالا تکہ قرآن کریم کی نفس صرتے ہے کہ دوسرے کے خلاف بدگانی کرنا بھی حرام ہے اور جسس کرنا یعنی دوسرے کی ٹوہ میں لگنا کہ یہ کیا غلط کام کررہا ہے، اور

دوسرے کے عیب تلاش کرنا بھی حرام ہے۔

قرآن کریم نے صاف لفظوں میں فرمادیا" و لا تنجسسوا "دوسرے کی افوہ میں نہ لگو، بلکہ ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے کام سے کام رکھے، دوسرے کی فکر میں نہ پڑے۔ ای طرح بد گمانی کرنا بھی حرام ہے، کسی کے بارے میں اگر کوئی بات سامنے آئی ہے تو آدمی کو چاہئے کہ اس کے بارے میں نیک گمانی کرے۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ظُنُوا بِالمؤمنين خيراً-

مؤمنین کے ساتھ نیک گان رکھو۔

خواہ مخواہ بلاوجہ بد گمانی کرناکہ اس نے یہ کیا ہوگا، اس نیت سے کیا ہوگا، یہ

بدگانی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرایا: اِنَّ بَعْضَ الظَّنَّ اِثْمُ -

یعنی بعض گمان براه راست گناه ہوتے ہیں۔

معاشرتی خرابیوں کا سبب

یہ سب کام ناجائز اور حرام ہیں اور افر آن و حدیث کی نصوص ان کے فلاف صرت ہیں، ان میں شک و شبہ کی مخبائش نہیں۔ اور یہ گناہ معاشر تی خرابیاں ایک پیدا کرنے کی ذمتہ دار ہیں، معاشرے میں آپس میں نااتفاقیاں، ناچاقیاں، ایک دوسرے سے لڑائیاں یہ سب بدگمانی اور بجشس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لئے یہ دونوں بڑے گناہ ہیں اور بہت سے فتوں کی جڑ ہیں۔

#### ہارے معاشرے کی حالت

لیکن ہمارا معاشرہ ان دونوں سے بھرا ہوا ہے، ہر فخض اپنی طرف سے دوسرے کے بارے میں ایک گمان قائم کر لیتا ہے اور پھراس پرالیالیقین کر لیتا ہے اور پھراس پرالیالیقین کر لیتا ہے ہوئے دیکھا ہے۔ ذراسی بات علم میں آگئ، بس اس پر اپنی طرف سے مفروضوں کا محل تغییر کر لے گا، پھر ان مفروضوں کو دوسروں کی طرف منسوب کردے گا کہ اس نے الیا کیا ہوگا۔ پھر بعد میں "کیا ہوگا" بھی نہیں رہتا بلکہ "کیا ہے" ہو جاتا ہے۔

#### آیت قرآنی میں عجیب ترتیب

علامه قرطى رجمة الله عليه قرآن كريم كى الى آيت: لِلَا يُهَالِكَ لِيْنَ الْمَنُوا اجْمَتِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِّ إِنْمُ وَلَا تَجْسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (مورة الحِرات آيت ١٢)

کی تفیر کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے عجیب ترتیب قائم فرمائی ہے، وہ یہ کہ پہلے تو یہ فرمایا کہ بدگمانی مت کرو، یعنی کی شخص کے بارے میں کسی بات کا کوئی قرید اور شائبہ معلوم ہوا تو آپ اس کی شخص کے بارے میں بدگمانی کر کے بیٹھ گئے، یہ نعل تو حرام ہے۔ اب جو شخص بدگمانی کر رہا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ اچھا آپ نے بدگمانی کو تو منع کر دیا کہ بلا شخصی کے کسی کے بارے میں بدگمان مت ہو جاؤ۔ تو ایجھا جھے شخص کر دیا کہ بلا شخصی کے کسی کے بارے میں بدگمان مت ہو جاؤ۔ تو ایجھا جھے شخص کر دیا کہ بلا شخصی کے کسی کے بارے میں بدگمان مت ہو جاؤ۔ تو ایجھا جھے شخص کر دیا کہ بلا شخص کے کسی کے بارے میں بدگمان مت ہو جاؤ۔ تو ایجھا جھے شخص کر دیا کہ بلا شخص کے کسی کے بارے میں بدگمان مت ہو جاؤ۔ تو ایجھا جھے شخص کر دیا کہ بلا شخص کے کسی کے بارے میں بدگمان مت ہو جاؤ۔ تو ایجھا جھے شخص کر دیا کہ بارے میں بدگمان مت ہو جاؤ۔ تو ایجھا جھے شخص کر دیا کہ بارے میں بدگمان مت ہو جاؤ۔ تو ایجھا جھے شخص کر دیا کہ بارے میں بدگمان مت ہو جاؤ۔ تو ایجھا جھے شخص کر دیا کہ بارے میں بدگمان میں ہو جاؤ۔ تو ایجھا جھے شخص کر دیا کہ بارے میں بدگمان میں ہو جاؤ۔ تو ایجھا جھے شخص کر دیا کہ بارے میں بدگمان میں ہو جاؤ۔ تو ایجھا جھے شخص کر دیا کہ بارے میں بدگمان میں ہو جاؤ۔ تو ایجھا جھے شخص کر دیا کہ بارے میں بدگمان میں ہو جاؤ۔ تو ایجھا جھے شخص کر دیا کہ بارے میں بدگمان میں ہو جاؤ کہ تو ایکھا کے کسی کے بارے میں بدگمان میں ہو جاؤ کہ تو ایکھا کے کسی کر دیا کہ بارے میں بدگمان میں ہو کسی کر دیا کہ بار کیا کہ کر دیا کہ بارے میں بدگران میں ہو کہ کر دیا کہ بارے میں بدگران میں ہو جاؤ کہ کو ایکھا کے کسی کر دیا کہ بارے میں ہو کر دیا کہ بارے کسی کر دیا کہ بارے کسی کر دیا کہ بارے کر دیا کہ بارے کی کر دیا کہ بارے کی کر دیا کہ بارے کر دیا کہ بارے کر دیا کہ بارے کی کر دیا کہ بارے کر دیا کر

دیدہ تاکہ میں تحقیق کروں کہ آیااس نے یہ گناہ کیایا نہیں؟ یہ عیب اس کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ تو اب دوسرے مرطے پر قرآن کریم نے یہ تھم دیدیا کہ '' و آلا تَحَسَّسُوٰ ا '' یعنی اگر تم کسی کے گناہ کی اور عیب کی تحقیق کرنا چاہتے ہو تو تہیں اس شخقیق کی بھی اجازت نہیں۔ اس لئے کہ تہیں اس کے گناہوں کی کیا پڑی اس شخقیق کی بھی اجازت نہیں۔ اس لئے کہ تہیں اس کے گناہوں کی کیا پڑی اس کے تم اس کی قکر میں لگ کئے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں؟ \_

جو کچھ وہ کر رہاہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ دے گا، تہمیں اس کی شختین کی کیا ضرورت ہے۔اس لئے تجتس کرنا منع ہے۔

عجتس اور تحسس میں فرق

حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دو لفظ استعال فرمائے، فرمایا:

> وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا نه تَجَسَّ كرواورنه بي تحسس كرو،

" بختس" کے معنی وہ ہیں جو اوپر بیان کئے یعنی انسان اس فکر میں پڑے کہ دوسرے کا عیب جمجے معلوم ہو جائے، چاہے اس کے لئے کوئی بھی طریقہ اختیار کرے۔ اور "تحسس" کے معنی وہ ہیں جس کو اردو میں "کنسوئے لینا" کہتے ہیں۔ لین کسی کی راز کی بات چیکے سے تنف کی کوشش کرنا، وہ چیپانا چاہتا ہے اور یہ سننے کی کوشش کرنا، وہ چیپانا چاہتا ہے اور یہ سننے کی کوشش کردہا ہے۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے "مجتس

اور محسس "دونول كوحرام قرار ديديا\_

تجس کیوں حرام ہے؟

کیوں حرام قرار دیا؟ اس لئے کہ سجس کرنا یا تحسس کرنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپ عیب ہے بے خبر اور بے فکر ہے، اگر اسے اپ عیب کی فکر ہوتی تو بھی دوسر ہے کے عیوب کی سجس میں نہ پڑتا۔ جس آدمی کے خود پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور وہ اس درد سے بیتاب اور بے چین ہو، کیا اس کو یہ فکر ہوگ کہ فلاں کو نزلہ ہے یا نہیں؟ فلال کو کھانی ہے یا نہیں؟ اس لئے کہ اس کو اپی فکر پڑی ہوئی ہے، وہ اپ درد سے بے چین ہے، جب تک اس درد سے اس کو سکون نہ مل جائے، وہ اس وقت تک دوسر سے کی طرف کیے دیکھے!

## اپنے عیوب کی فکر کرو

اگر ہم لوگوں کواپئے عیب کی فکر ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جاکر میرا
کیا انجام ہونا ہے؟ آخرت میں میرا کیا حال ہوگا؟ جب یہ فکر پیدا ہو جائے تو پھر
دوسرے کی طرف نگاہ پڑئی نہیں سکتی۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم فرمائے ہیں ۔
عضے جب اپنے عیوب سے بے خبر
رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر
رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر
رپڑی اپنی برائیوں پر جو نظر

ق نگاه میں کوئی برا نہ رہا

جب تک اپنی برائیوں سے بے خبر تھے، اس وقت تک میہ حال تھا کہ مجھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، مجھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔اور انہی کو براسمجھ رہے ہیں، لیکن جب اپنے عیوب پر نگاہ پڑی تو کوئی برانہ رہا۔

#### حضرت تھانویؓ کی حالت

جن لوگوں کو اللہ تعالی اپنے عیوب کی قکر عطا فرماتے ہیں، ان کو تو ساری دنیا اچھی نظر آتی ہے۔ تھیم الاست حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمة اللہ علیہ جو اس صدی کے مجدد تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ:

"میں تمام مسلمانوں کو اپنے آپ سے حالاً اور تمام کا فروں کو اپنے آپ سے آلا افضل سمجھتا ہوں۔

یعنی مسلمان تو سارے کے سارے اس وقت بھی مجھ سے افضل ہیں اور کا فروں کو بھی آئندہ کے اعتبار سے افضل سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالی ان کو کسی وقت ایمان کی توفیق دیدے اور مآل اور انجام کے اعتبار سے وہ بھی مجھ سے آگے نکل جائیں ، اس لئے میں ان کو بھی افضل سمجھتا ہوں۔ جب اتنے بڑے آدمی کا بیہ حال ہے تو ہا شاکس شار قطار میں ہیں۔ جس کو اللہ تعالی اپنے عیوب کی فکر عطا فرماتے ہیں وہ ساری دنیا کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے، وہ دوسر ول کے عیوب کی فکر مطا فکر میں نہیں رہتا ہے۔

الداائی فکر کروکہ تم کہال جارہے ہو؟ کیا عمل کررہے ہو؟ کیا کیا عیب تمہارے اندر پائی جاتی ہیں؟ ان کو دور تمہارے اندر پائی جاتی ہیں؟ ان کو دور

کرنے کی فکر کرو۔ دوسروں کی فکر کرنا، دوسروں کا بجش کرنا، ان کی ٹوہ میں گلنا،
دوسروں کے بارے میں بد گمانی اور غیبت کرنا حرام ہے، اور اس کے ذریعہ ہم اپنی
دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم
سب کو اپنے فضل و کرم سے ان برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔

#### ند موم بد گمانی کونسی؟

بہر حال، اس بد گمانی اور عجس کے بارے میں حضرت والا کے ملفوظات

U

فرمایا کہ برگمانی تکبر سے پیدا ہوتی ہے۔ ندموم بدگمانی وہ ہے جو خود لائی جائے، باتی جو وسوسہ خود آئے وہ ندموم بدگمانی نہیں جب تک اس پر عمل نہ ہو، اور عمل کی صورت یہ ہے کہ یا دل سے اس پر اعتقاد جازم کرلے یا زبان سے کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کر دے، جب تک وسوسہ پر عمل نہ ہو اس وقت تک نہ اس پر مواخذہ ہے نہ وہ ممنر ہے۔

(انفاس عيني: ١٥٣)

ایک محض کے طرز عمل ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ شبہ ہوا، اور دل میں وسوسہ آیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے فلال کام کیا ہوگا، اگر دل میں بید وسوسہ خود بخود آیا اور خود بخود دل میں شبہ پیدا ہوا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ

اس میں آپ کے اختیار کو کوئی د خل نہیں۔

#### دوسرے کے عمل کی تاویل کرو

مثلاً رمضان کے دن میں آپ نے ایک شخص کو ہو ٹل سے نکلتے دیکھا،

آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ اس نے روزہ توڑا ہے،

اب یہ جو خیال دل میں خود بخود پیدا ہوا، یہ کوئی گناہ خبیں۔ البتہ آدمی کو چاہئے کہ
حتی الامکان اس کے اس عمل کو صحیح محمل پر محمول کرے۔ مثلاً یہ کہ یہ شخص جو

ہو ٹل سے نکل رہا ہے، شاید یہ اپنے بیار کے لئے کھانا خرید نے گیا ہوگایا کی آدمی

سے بات کرنے کے لئے ہو ٹل کے اندر گیا ہوگا۔ یہ اخمالات بھی موجود ہیں،

لہذا دل میں یہ اخمالات بیداکرے کہ شاید ایسا ،وا ہو، زیادہ تحقیق میں پڑنے کے

ہم مکلف نہیں۔

### یہ بد گانی حرام ہے

البداخود بخودول میں جو خیال آیا تھا، وہ گناہ نہیں، اس پر مواخذہ بھی نہیں،
الیکن اگر دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا، اس پر آپ نے پہلے اعتقاد اور یقین کرلیا کہ
میں احب ہوٹل میں روزہ توڑئے کے لئے داخل ہوئے تھے اور کھانا کھاکر باہر
آئے ہیں، اس کا یقین کرلیا اور دوسرے اخمالات کی طرف دھیان نہیں کیا، اور
پر اس ہے آگے بوھ کر یہ کیا کہ دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا کہ
میں نے خود اس کو روزہ میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، حالا تکہ اس نے صرف یہ
دیکھا تھاکہ وہ شخص ہوٹل سے نکل رہا تھا، کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن

دوسروں کے سامنے اس طرح بیان کررہاہے جیسے خود اس نے کھاتے ہوئے دیکھا تھا، اور سوفیتعد یقین کے ساتھ دوسروں سے کہدرہاہے کہ بید شخص روزہ خورہے، بید بدگمانی حرام اور ناجائزہے۔

اس لئے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمارہے ہیں کہ دل میں خود بخود کئی کے بارے میں کوئی گمان پیدا ہوجانا، یہ کچھ گناہ نہیں، لیکن اس گمان پر سوفیصد یقین کر بیٹھنا اور پھر اس لیے خارت کے حضرت فرماتے ہیں کہ:

"خدموم بد گمانی وہ ہے جو خود لائی جائے، باتی جو وسوسہ خود آئے وہ مَد موم بد گمانی نہیں جب تک اس پر عمل نہ ہو، اور عمل کی صورت یہ ہے کہ یا دل سے اس پر اعتقاد جازم کرلے (لیمنی یقین کرلے، پہلے صرف گمان تھا پھر اس گمان کو یقین سے تبدیل کردیا) یا زبان سے کی کے سامنے اس کا تذکرہ کردے"

#### بد گمانی کے دودرج

گویا کہ بدگانی کے دو درج ہوئ، ایک درجہ غیر اختیاری ہے، وہ یہ کہ اپنے کی عمل کے بغیر دل میں کسی کی طرف سے کوئی گمان پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں۔ دوسر ادرجہ اختیاری ہے، وہ یہ کہ جو گمان ول میں پیدا ہوا، اس گمان کولے کر بیٹے گیا، اور اس سے مختلف با تیں نکال رہا ہے، اور اس کے بیٹین کر رہا ہے۔ یہ دوسر ادرجہ پر یقین کر رہا ہے۔ یہ دوسر ادرجہ

حرام ہے،اس سے بچاضروری ہے۔

بد گمانی کا منشاء کبر ہے

آ مے حضرت والا نے بد گمانی کا علاج بیان فرایا که:

"جب کی سے بد گمانی پیدا ہو جس کا منشا کبر ہے، تو اپنے عیوب کو پیش نظر کر لیا کرو۔

(انفاس عيني: ١٥٣)

یہ اس گا گلائ ہے۔ لینی دوسرے کے بارے میں دل میں برا گمان آیا، دل میں بڑا خیال آیا، بد گمانی پیدا ہوئی، اگرچہ وہ غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں، لیکن میہ غیر اختیاری بد گمانی بھی اگر دل میں زیادہ دیر جی رہے گی تو گناہ کے اندر مبتلا کر دے گی، یا تو دل میں یفین پیدا کردے گی یا دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرادے گی۔ اس لئے اس کے علاج کی بھی فکر کرنی چاہئے۔

اس کی مثال الی ہے جیے ایک چنگاری آگر گریزی، ادر آپ نے اس کو بھیا نہیں، تو وہ چنگاری کی ہیں وقت شعلہ بن جائے گ۔ای طرح غیر اختیاری گان کا بھی علاج کرنا ضروری ہے، وہ علاج یہ ہے کہ اپنے عیوب کو پیش نظر کرلے کہ میرے اندر تو فلاں فلاں عیب بیں تو دوسرے کو کیا دیکھوں، اور اس کے بارے میں کیا گمان کروں، میری حالت خود خراب ہے، میرے اندر فلاں عیب ہے۔ لہذا اپنے عیوب کے استحضار کرنے سے یہ عیب ہے۔ لہذا اپنے عیوب کے استحضار کرنے سے یہ بیاری وفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔

## مجشس اور بر گمانی کی انتهاء "نفیبت" ہے

آ م حضرت والانے فرمایا:

"برگمانی، عبس، غیبت، ان سب کا منظ کرہے، بلکہ متکبر کی غرض پوری طرح غیبت ہی سے حاصل ہوتی ہے، برگمانی اور عبس سب ای کے مقدمات ہیں۔ اگر کوئی شخص سجس اور بدگمانی کرے، مگر غیبت نہ کرے تو اس کا مقصود حاصل نہ ہوگا، اس لئے وہ بدگمانی اور عبس کو بھی ترک کر دے گا۔ پس غیبت سب سے اشد ہے۔"

(الينا)

یعن یہ تیوں باریاں، بدگانی، جس اور غیبت، یہ سب ایک اور باری

سے پیدا ہوتی ہیں، وہ ہے اپ آپ کو بڑا سمھا، جب آدی اپ آپ کو بڑا سمھا
ہے تب ہی وہ دوسرے سے بدگان ہو تاہے، اور تب ہی دوسرے کی ٹوہ میں لگا
ہے کہ اس کا کوئی عیب میرے ہاتھ آجائے، اور تب ہی اس کی غیبت کرتاہے۔
اور اصل ان تیوں میں سے غیبت ہے، اور متکبر کو اصل مزہ تو غیبت کرنے میں
آتا ہے، لیکن غیبت کی تمہید کے طور پر وہ متکبر بدگانی اور جس کو استعال کرتا
ہے کہ جب میں بدگانی اور جس کروں گا تو اس کے نتیج میں غیبت کرنے کا
موقع کے جب میں بدگانی اور جس غیبت کے مقدمات ہیں، کیونکہ جس کے
نتیج میں کوئی عیب ظاہر ہوگا تو اس کولوگوں کے سامنے بیان کروں گا اور بدگانی
کے نتیج میں کوئی عیب دل میں آئے گا تو اس کولوگوں کے سامنے بیان کروں گا اور بدگانی

البذا آخری بتیجہ تو نیبت ہے جو متکبر کی اصل غرض ہے۔ ایبا آدمی ملنا مشکل ہے جو بد کمانی کرے اور بجنس بھی کرے لیکن پھر آگے نیبت نہ کرے، کیونکہ وہ بد کمانی اور بجنس ای لئے کر رہاہے کہ وہ نیبت کا مزہ لینا جا ہتا ہے۔ اصل مقصود تو نیبت ہے، یہ بد گمانی اور بجنس تو در میان کے آلے اور واسطے ہیں۔ لہذا ان سب نیاریوں میں سب سے زیادہ اشد اور قابل توجہ بیاری "نیبت" ہے۔ اگر نیبت چھوٹ کئی تو پھر بد گمانی اور بجنس باسانی چھوٹ جا کین گی۔

بد گمانی میں گناہ کا در جہ

آ كے حفرت والانے سرماياكه:

"بد گمانی میں گناہ کا درجہ تو وہ ہے جس کا ذھن میں اعتقاد رائخ ہو، اگر رائخ نہ ہو تو معز نہیں، گر علاج اس کا بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ اپنے عیوب کو پیش نظر رکھے، پھر اگر علاج کے اثر رہے تو وہ نہ موم نہیں۔" علاج کے بعد کچھ اثر رہے تو وہ نہ موم نہیں۔"

یعنی بر گمانی میں گناہ اس وقت ہے جب اس بد گمانی پر یقین کرلے، لیکن اگر یقین نہ کرے بلکہ محض احمال کے درجے میں دل کے اندر موجود ہے کہ شاید اس نے یہ کام کیا ہو تو وہ محض نہیں اور اس غیر اختیاری احمال پر گناہ بھی نہیں۔ مثلاً رمضان میں کی کو دن میں ہو ٹل سے نکانا ہواد یکھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اس نے روزہ توڑ دیا ہو، لیکن اس پر یقین نہیں کیا، یہ محضر تو نہیں لیکن علاج اس کا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ خیال ابھی چنگاری کے درجے میں ہے، ابھی

شعلہ نہیں بنی، لیکن کسی بھی وقت شعلہ بن کر تمہیں فاکستر کر دے گی۔ للبذااس
کا بھی علاج کرے، وہ یہ کہ اپنے عیوب کو پیش نظر رکھے۔ البتہ علاج کے بعد اب
بھی تھوڑا بہت بدگمانی کا خیال دل میں آتا ہے تو وہ ندموم نہیں، کیونکہ یہ اختیار
سے باہر ہے۔

المترتعالى مم سب كو دين پر صحح طو رپر عمل كرنے كى توفيق عطا فرمائے۔ آمين!

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العلمين









# بارهوين مجلس

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ـ والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين ـ اما بعد :

بد گمانی اور سجس اور غیبت سے بچنے کے تین علاج

حضرت والانے فرمایا که:

"برگمانی، تجس اور غیبت کا علاج بیہ ہے کہ تواضع اختیار کرو، تکبر کودل سے نکالو، اور جب تک اصلی مرض زائل نہ ہواس وقت تک غیبت کا فوری علاج بیہ کرو کہ (۱) فکر و تال سے کام لو (۲) اور کو تاہی پر جمانہ مقرر کرو (۳) اور وسوسہ بدگمانی کے وقت توجہ کو ذکر اللہ وغیرہ کی طرف منعطف کرو۔"

(انفاس عيني:ص ١٥٨)

اس ملفوظ میں حضرت والانے دو علاج تجویز فرمائے ہیں۔ ایک علاج

پائیدار، دوسر اعلاج و قتی اور فوری۔ پھر فوری اور و قتی علاج کی بھی تین صور تیں بیان فرمائیں۔ پہلا علاج میہ ہے کہ فکرو تامل سے کام لو۔ یعنی بات کرنے سے پہلے سوچو کہ میہ بات زبان سے نکالوں یانہ نکالوں، پہلے تو لو پھر بولو۔

### امام شافعیؓ کا سکوت

امام شافعی رحمة الله علیہ سے جب کوئی شخص سوال کرتا تو آپ خاموش رہتے، فور أجواب نہیں دیتے تھے۔ کسی نے ان سے بوچھا کہ حضرت! لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں لیکن آپ کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ جواب میں فرلا:

حتى اعرف ان الفضل فى السكوت او فى الكلام الينى من اس وقت ك خاموش ربتا بول جب تك مير عسامة بيد واضح نه بو جائ كه بهترى بولئ مين به يا خاموش ربت مين به عا خاموش ربت مين به عا

يه در حقيقت اس مقولے پر عمل مور ماتھا كه " پہلے تولو پھر بولو"۔

### حضرت صدیق اکبر ﷺ کازبان کو سزادینا

روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو بیٹھے ہوئے مروڑ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت! آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جواب دیا کہ:

ان هذا اوردني الموارد

#### اس زبان نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈالا ہے۔

یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبرﷺ "صدیق" کون ہوتا ہے؟ نبی کا آئینہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زبان نے جھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ جن کواللہ تعالیٰ فکر عطا فرماتے ہیں، وہ اس طرح زبان کا استعال کرنے میں اُختیاط اور اس کا استحضار رکھنے کی تد ہیر کرتے ہیں۔

لہذااگر انسان زبان کو صحیح استعال کرے تو ہوی اچھی چیزہ، اور اگر اس کو غلط استعال کرے تو یہ بوی خراب چیزہے۔ یہی زبان جنت میں لے جانے والی ہے، اور یہی زبان جنتم میں ڈالنے والی ہے۔ اگر دل کے یقین کے ساتھ زبان سے یہ کلمہ '' امشھد ان لا المه الا المله واشھد ان محمدا رسول المله '' پڑھ لیا، تو کافر جنتم سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور اگر کسی مسلمان نے اس زبان سے کفر بول دیا تو وہ مسلمان سیدھا جنتم میں پہنچ جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ لوگ اپنی زبان کے کر توت کی وجہ سے جنتم کے اندر اوند سے منہ ڈالے جائیں کے اس زبان کے کر توت کی وجہ سے جنتم کے اندر اوند سے منہ ڈالے جائیں گے۔ اس زبان کا بے محابا استعال کہ جو منہ میں آیا بک دیا، جو سمجھ میں آیا کہہ گزرے، اس کو چھوڑو اور بولنے سے پہلے سوچنے کی عادت ڈالو کہ یہ زبان سے جو گلمہ نکال رہا ہوں یہ کہیں مجھے ہلاکت میں تو نہیں ڈال دے گا۔

### خاموش رہنے کا مجامدہ

میرے والد ماجد رحمة الله علیه کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، وہ بہت بولغ تنے، وہ بہت بولغ شخی۔

والدصاحب برداشت كرتے تھے۔ چندروز كے بعد ان صاحب نے كہا كہ حضرت! میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں اور اصلاحی تعلق قائم كرنا چاہتا ہوں۔ حضرت والد صاحب نے ان سے فرمایا كہ اگر تم اصلاحی تعلق قائم كرنا چاہتے ہو تو پہلاكام بيه كروكہ اس زبان پر تالا لگاؤ، بيه زبان جو قينچی كی طرح چل رہی ہے اس كوروكو، بس يہى تمہارا وظيفہ اور علاج ہے۔ چنانچہ اس كے بعد جب وہ مجلس میں آتے تو خاموش بیٹھے رہے اور اس علاج كے ذريعے ان كی اصلاح ہوگئ۔

### غیبت ہونے پر جرمانہ

اس لئے بولنے میں فکر اور تامل سے کام لو کہ میں جو بول رہا ہوں یہ غیبت ہے یا جھوٹ ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، اس کو پہلے سوچو، اور اگر تامل اور غور و فکر کرنے کے باوجود اور توبہ واستغفار کرنے کے باوجود پھر بھی کو تابی ہو جائے اور بجرمانہ مقرر کرو کہ آئندہ چب بھی غیبت ہوگی تواتے پیے اوا کروں گا۔ لیکن پیے اسے ہونے چا ہمیں جن کو فلالے میں تھوڑی ہی تواتے ہو، اتنا کم نہ ہو جیسے علیگڑھ کا لیج میں تھا۔

### نماز چھوڑنے پر جرمانہ

علیگڑھ کالج میں تمام طلبہ کو معجد میں نماز پڑھنا ضروری تھا، اگر کوئی حاضر نہ ہوتا تو نی نماز چار آنے جرمانہ اواکرنا ضروری ہوتا۔ چنانچہ جو طلبہ بوے بوے رکنا میں نماز چار کے بیٹے کا جرمانہ جمع کرا دیتے۔ لہذا جرمانہ ایا ہونا چاہئے جس کے اداکرنے میں تھوڑی کی مشقت بھی ہو۔

اوریا یہ جرمانہ مقرر کرو کہ جب بھی غیبت ہوگی تو چار رکعتیں نفل پڑھوں گا۔اس کے نتیج میں انشاءاللہ،اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بیچنے کی تو فیق عطا فرمادیں گے۔

### اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ

ایک علاج سے بھی ہے کہ جب بھی دوسرے کی طرف سے بد گمانی کا خیال آئے تو اپنی توجہ کو ذکر اللہ کی طرف منعطف کردو، مثلاً استغفر اللہ پڑھنا شروع کردو، کلمہ پڑھنا شروع کردو، کوئی تنہیج پڑھنا شروع کردو اور اپنی توجہ اس طرف سے پھیرلو۔

# تواضع پيدا كرو

یہ تو وقتی علاج تھے، مستقل علاج یہ ہے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرو،
کیونکہ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ساری بیاریاں تکبر کے ہونے ہے اور
تواضع کے نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہیں۔ دل میں اپنی بڑائی ہے کہ جو میں سوچااور
سجھتا ہوں، دہ درست ہے، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑاپارسا
ہوں، یہ سب تکبر کے خیالات ہیں جو انسان کے اندر فیبت، بدگمانی اور تجس کا
داعیہ پیدا کرتے ہیں۔ ان سب کا علاج یہ ہے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرد۔

# ا بنی حقیقت میں غور کرو

اب تواضع کیے بیدا ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کی شخ کا دامن پکراو، کیونکہ شخ کے سامنے رگڑے کھائے بغیر کام نہیں بنا، اس کی چپت کھاؤ، اس کی

ڈانٹ کھاؤ، اس کے ساتھ گے لیٹے رہو، اس کی نگاہوں کو برداشت کرو، اس کے خلاف طبع امور کو برداشت کرو، تو انشاء اللہ رفتہ رفتہ تواضع پیدا ہو جائے گ۔ اور جب تک شخ نہ سلے یا شخ سے تعلق قائم نہ ہو، اس وقت تک کم از کم اتنا کرو، کہ اپنی حقیقت کو سوچا کرو کہ میری حقیقت کیا ہے؟ میری ذات میں کوئی کمال ہے؟ جو پچھ میرے اندر ہے وہ اللہ تعالی کی عطا ہے۔ اگر صحت ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے، اگر میرے اندر حسن ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کی عطا ہے، اگر میرے پاس ہے، اگر میرے اندر حسن ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کی عطا ہے، اور وہ ہی اللہ تعالی کی عطا ہے، اور وہ ہی اللہ تعالی کی عطا ہے، اور وہ جب اللہ تعالی کی عطا ہے، اگر ہیہ ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کی عطا ہے، اور وہ جب اللہ تعالی جا ہیں اس کی صحت کو واپس لے لیں۔

# ایک صاحب کی قوّت اور کمزوری

میرے ایک عزیز تھے، جن کا انقال ہو گیا۔ اللہ تعالی نے ان کو ایک قوت
دی تھی کہ برف کی سل کو ایک مکا مار کر قوڑ دیتے تھے۔ تربوز کو بھی چھری سے
نہیں کا نتے تھے، بس ہاتھ مارااور قوڑ دیا۔ آخر عریس جب بیار ہوئے تو میں ان کی
عیادت کے لئے گیا، دیکھا کہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور ہاتھ او پر اٹھانے کی طاقت
بھی نہیں تھی، جب جھے دیکھا اور ملاقات ہوئی تو میں نے دل میں کہا کہ یہ وہی
"حالہ" ہے جو برف کی سل اپنے ہاتھ سے توڑ دیا کرتا تھا، اور اب یہ حالت ہے کہ
ہاتھ خود سے نہیں اٹھا سکتا۔ لہذا انسان کس بات پر ناڑ اور افخر کرے۔

# عِلم پر نازنہ کریں

مولوی کو عِلم کا بہت ناز ہو تا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، مجھے بہت کچھ آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس علم کو سلب فرمالیں۔ چنا نچہ بعض او قات اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ کاغذ قلم لئے کر لکھنے بیشر تو اب سجھ میں نہیں آتا کہ کیا نکھیں، جبکہ ہمیں اپنے لکھنے پر ناز ہے، ہم بڑے اچھے المل قلم ہیں۔ بعض او قات السین مجلہ ہمیں اپنے لکھنے پر ناز ہے، ہم بڑے اچھے المل قلم ہیں۔ بعض او قات السین نام کے ہے نہیں آتے کہ کس طرح اپنانام تکھیں۔ لہذا انسان کس چیز پر ناز کرے، کس طرح اپنانام تکھیں۔ لہذا انسان کس چیز پر ناز کرے، کس چیز پر مجروسہ کرے، جو پچھ حاصل ہے، وہ سب ان کی عطا ہے، وہ جب چاہیں سلب کرلیں۔ جس دن میہ بات دل میں بیٹھ گئی اور اپنی بوائی کا احساس دل سے نکل گیا کہ ہیں تو پچھ نہیں ہوں، ذرّہ ناچیز ہوں، بے مقدار ہوں، نیچ در تیج ہوں، بس اس دن انشاء اللہ تواضع پیدا ہو جائے گ۔

### آر میں بیٹے کر باتیں سننا

آ کے ارشاد فرمایا:

آڑ میں بیٹے کر کمی کی باتیں سنا بھی تجس میں داخل ہے، جس کو آڑ میں بیٹھنا ہے تو زبان سے کہہ دینا چاہئے کہ میں بیٹھنا ہوں یا اس کے سامنے بیٹھنا چاہئے، غرض کمی طرح اینے بیٹھنے کی اطلاع کر دے۔

(انفاس عيلي: ص١٥٨)

مثلادو آدی آپس میں باتیں کررہے ہیں اب آپ نے آڑ میں جاکران کی

ہاتیں سننا شروع کر دیں، یہ گناہ اور حرام ہے اور تجش کے اندر داخل ہے۔ لہذا جو شخص آڑ میں بیٹا ہو وہ ہاتیں کرنے والوں کو بتادے کہ میں یہال پر دے میں بیٹا ہوں، تاکہ اگر وہ راز کی ہاتیں کرنا چاہتے ہیں تونہ کریں، یاان کے سامنے آکر بیٹھ جائے۔

#### بماراطريقه

آج ہمارے معاشرے میں سب کام الئے ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھپالیں، اور باتیں کرنے والوں پر یہ ظاہر نہ کریں کہ میں یہاں پر موجود ہوں، اور آرام سے بیٹھ کران کی باتیں سنوں۔ یاد رکھتے ایہ سب بختس میں واخل ہے اور حرام ہے، ناجا کڑہے۔ دیانت کا تقاضہ یہ تھا کہ تم اپنے وجود کوان پر ظاہر کردیتے تاکہ وہ لوگ سوچ سمجھ کر باتیں کرتے۔

### لڑائی جھڑنے کی جڑ

ہاری شریعت نے ہمیں الی باتیں بتائی ہیں کہ اگر واقعۃ ہم لوگ اس پر عمل کرلیں تو آپس میں کوئی جھڑا پیدا ہی نہ ہو اور معاشر ہے میں کوئی فساد رونما ہی نہ ہو۔ جہاں کہیں فتنہ و فساد اور جھڑا ہوتا ہے وہ شریعت کی کی نہ کمی تعلیم کو چھوڑ نے کے نتیج میں ہوتا ہے۔ شریعت نے فتنہ اور فساد اور جھڑے کے راستے پہرے بھائے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کرلیں تو پھر کوئی جھڑا ہی نہ ہو۔ پہانے بہرے بھائے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کرلیں تو پھر کوئی جھڑا ہی نہ ہو۔ چنانچہ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ تھم ویا

#### لا يتناجىٰ اثنان دون ثالث

یعن اگر محفل میں تین آدمی ہیں، توان میں سے دو آدمیوں کو یہ نہیں کرنا چاہئے کہ آپس میں علیحدہ ہوکر اس طرح باتیں کرنے لگیں کہ تیسر اآدمی اکیلارہ جائے، ایسا کرنا جائز نہیں، کیوں؟ اس لئے کہ تیسرے کو یہ احساس اور خیال ہوگا کہ انہوں نے جھے اکیلا کر دیا اور میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں اور مجھ سے وہ بات چھپانا چاہتے ہیں، اس سے اس کی دل شکنی ہوگی۔ اس لئے دو آدمی علیحدہ ہوکر مرکوشی نہ کریں۔

### اليي جگه پر مت جاؤ

اورد ومری طرف بیکم حیاکم اگر بیلے سے دوآدی مرگوشی کر سے بی او میر رے کو چاہئے کہ دو اور دومری طرف بیکم حیا بیکے کہ دو اور دومری طرف بیا کا ان کی باتوں بیں خلل واقع نہ ہو، ان کو اپنی باتیں کرنے دو، تم بی بین جاکر کیوں گھتے ہو؟ - یہ ساری باتیں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتادیں، لیکن ہم نے بس چند چیزوں کا نام دین رکھ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس قصة ختم، دین کو اس میں منصر سمجھ لیا اللہ علی گزارنے کے جو آواب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ان کو قطبی طور پر دین سے خارج ہی کردیا، حالا تکہ یہ بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے۔

# فون پر دوسر وں کی باتیں سننا

یا مثلاً میلیفون ہے۔ اب آپ نے میلیفون کرنے کے لئے ریسیور اٹھایا اور جب کان سے نگایا تو اس میں دو آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آر ہی تھیں۔ سمی دوسرے کی لائن آپ کے فون سے مل گئی تھی، آپ نے ان کی باتیں سننا شروع کر دیں، حالا نکہ آپ کے لئے فون پر ان کی باتیں سننا جائز نہیں، بلکہ آپ فون بند کر دیں۔ اگر آپ ان کی باتیں سنیں گے تو وہ مجتس میں داخل ہے جو ناجائز اور حرام ہے۔

### دوسروں کے خط پڑھنا

یا مثلاً دوسرے کا خط آپ کے ہاتھ لگ گیا، تو آپ کے لئے اس کی اجازت کے بغیر اس کا خط پڑھنا جائز نہیں۔ یہ بھی بخش کے اندر داخل ہے اور گناہ ہے۔

# جائز يخش

بعض او قات انظامی طور پر "تجنس" ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ادارے کا سر براہ اور ذمتہ دار ہے، وہ اگر تجنس نہ کرے تو ادارے میں فساد مچیل جائے، مثلاً ذمہ دار کا یہ مجنس کرنا کہ کہیں ہمارے زیرا نظام ادارے میں کوئی ایبا جرم تو نہیں ہو رہاہے جو خطرناک قتم کا ہو۔ اس حد تک مجنس کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب پولیس کے محکے کو دکھے لیں وہ تو مجنس ہی کے کام کے لئے بنایا گیا ہے۔

### حضرت فاروق اعظم راكا كاليك واقعه

هفرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه رات كويدينه منوره كى كليول ميں

ا گشت کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ گشت کے دوران دیکھا کہ ایک گھرے گانے کی آواز آر بی ہے اور کچھ اللسول کے کھڑکنے کی بھی آواز آئی، ان کو خیال ہوا کہ شاید یہاں پینے بلانے کا شغل ہو رہا ہے اور گانا بجانا بھی ہو رہا ہے، تھوڑی ور تو آب سب سنتے رہے، پھر دیوار پھاند کر اندر داخل ہوگئے، اور دیکھا کہ وہاں شراب لي جار بي ہے اور گانا بجانا ہو رہاہے، چنانچہ آپ نے رینگے ہاتھوں ان کو پکڑ لیا۔ ان کا جو سر براہ تھا، وہ برا ہوشیار تھا، اس نے یوچھاکہ آپ نے ہمیں کیوں پکڑا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم شراب بی رہے تھے اور گانا بجانا کر رہے تھے، تم مجرم مو، اس لئے تمہیں پکڑ لیا۔ ان کے سر براہ نے کہا کہ ہم نے تواکی ہی گناہ کیا تھا اور آپ نے کی گناہ کئے، ایک گناہ تو آپ نے سے کیا کہ آپ نے عجش کیااور ہماری ٹوہ میں گھے کہ اندر کیا ہور باہے۔ووسر اگناہ بیہ کیا کہ اجازت کے بغیر ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور اجازت کے بغیر دوسرے کے گھر میں داخل ہونا جائز نہیں۔ تیسراگناہ یہ کیا کہ دیوار پھاند کر داخل ہوئے، حالا نکه قرآن کریم کاارشاد ہے کہ:

> واتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبُوا بِهَا۔ يعنى كروں مِن دروازے كے ذريعہ آؤ۔

لبندا ہم نے تو صرف ایک گناہ کیا تھااور آپ نے تین گناہ کئے۔

آپ کا استغفار کرنا

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے اس کی بیہ بات س کر متیوں

گناہوں پر استغفار کیا کہیں واقعی مجھ سے یہ گناہ سر زدنہ ہوگئے ہوں، اس لئے میں اللہ تعالی سے مغفرت چاہتا ہوں۔ ہم جیسا ہو تا تواس شخص کو دو تھیٹر مار تاکہ کم بخت ایک طرف تو یہ گناہ کر تا ہے اور دوسری طرف میرے اوپر یہ اعتراض کر تا ہے، چوری اور سینہ زوری۔ لیکن چو نکہ یہ حضرات ساتھ ساتھ اپنے نفس کا بھی علاج کیا کرتے تھے ، اس لئے انہوں نے یہ سوچا کہ چو نکہ میری ذات پر اعتراض آیا ہے، تو اس کی مدافعت نہ کرنی چاہئے، بلکہ اس کے اندر جس خرائی کا اعتراض آیا ہے، تو اس کی مدافعت نہ کرنی چاہئے، بلکہ اس کے اندر جس خرائی کا اعتراض آیا ہے، اس کا تدارک کرنا چاہئے۔ اس لئے فور استغفار کیا۔

### صحابه كرام كافيصله

پھر یہ منلہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے سامنے پیش کیا کہ یہ خف مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ بیں نے تین گناہ کئے۔ آیا واقعۂ میں نے سجتس کا گناہ کیا؟ اور یہ سجتس کرنا میر بے گئے گناہ تھایا نہیں تھا؟ اور میرااس طرح دوسرے کے گھر میں داخل ہونا جائز تھایا نہیں تھا؟ صحابہ کرام گی اس جماعت نے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ جو ذمتہ دار آدی ہے، اگر اس کو سے اندیشہ ہو کہ یہ فساد ایسا ہے جو معاشرے میں پھیل جائے گا اور لوگوں کے اندراس کے برے اثرات مرتب ہوں محاشرے میں پھیل جائے گا اور لوگوں کے اندراس کے برے اثرات مرتب ہوں بغیر اندر داخل ہونا بھی اس کے لئے جنس کرنا بھی جائز ہے، اور اجازت کے بغیر اندر داخل ہونا بھی اس کے لئے جائز ہے، اور دیوار پھائدنا بھی جائز ہے۔ لیکن ایک آدمی اپنے گھر میں کوئی ایسا عمل کر رہا آگر متعدّی خرابی کا اندیشہ نہ ہو، مثلاً ایک آدمی اپنے گھر میں کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جس کا فیاد اس کی ذات کی حد تک محدود ہے، اس کے بڑے اثرات دوسروں

تک متعدّی نہیں ہوں گے، تو اس صورت میں ذمة دار اور سر براہ کو بھی بخش کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ فقہاء کرامؓ نے اس موضوع پر تفصیلی بحث کی ہے کہ کِن حالات میں مجسّس جائزہے اور کِن حالات میں مجسّس جائز نہیں۔

فقهاء كاقول فيصل

امام خصّاف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "ادب القصناء" ہے، اس کی شرح علامہ صدر الشہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس میں اس موضوع پر بہت طویل بحث کی ہے اور فقہاء کرام کا اختلاف نقل کیا ہے کہ کس حالت میں جنس جائز ہے اور کس حالت میں جنس جائز نہیں۔ اس اختلاف میں قول فیصل یہ ہے کہ جہاں کی متعدی فیرائی کا اندیشہ ہو تو وہاں سر براہ کے لئے سب کچھ کرنا جائز ہے، جنس کرنا بھی جائز، ویوار بھائدنا بھی جائز، اجازت کے بغیر اندر گھنا بھی جائز۔ اور جہاں متعدی برائی کا اندیشہ نہ ہو بلکہ ایک شخص کا ذاتی عمل ہے، وہ ایے گھر میں بیٹھا کر رہا ہے

دارالعلوم کراچی کی تھوڑی می ذمتہ داری ہمارے سپر و بھی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں میں جہ اس کی وجہ سے ہمیں میں جہ سے کہ دارالا قامہ میں کیا ہو رہا ہے، طلبہ کن سرگر میوں میں دلچیں لے رہے ہیں۔ یہ اس وقت جائز ہے جب کسی متعدی خرابی کا ندیشہ ہوورنہ سکوت افضل ہے۔

این جاگنے کی اطلاع کردے

آ کے حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

تواس وقت سر براہ کے لئے بھی تجٹس کرنا جائز نہیں۔

ای طرح ایک آدی سونے کو لیٹ گیا، اور دوسروں کو بید خیال ہوا کہ بیہ سوگیا ہے اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگیں، گر یہ جاگ رہا تھا تو اس کو چاہئے کہ ان کو اطلاع کر دے کہ میں جاگ رہا ہوں، البتہ اگر وہ لوگ ای کے متعلق باتیں کر رہے ہوں اور اس کو ضرر پہنچانا چاہئے ہوں تو سجتس کے ساتھ ان کی گفتگو سننا جائز ہے۔

(انفاس عيسيٰ: ص ۱۵۴)

آج کل الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ جاگنے والا اپنے آپ کو اور زیادہ سوتا ہوا فلا ہر کرتا ہے تاکہ ان کی گفتگو کے ذریعہ تمام رازوں کا پنہ چل جائے اور بعد میں وہ اپنی مہارت اور استادی دکھائے کہ تم نے جو جو باتیں کیں اس کا ہمیں پنہ چل گیا ہے۔ حالا نکہ شرعاً ایما کرنا جائز نہیں، جاگنے والا بتادے کہ میں جاگ رہا ہوں، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ البتہ اگر وہ گفتگو کرنے والے ای کے متعلق گفتگو کر ہے ہوں اور اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں تو پھر اس طرح چیکے چیکے باتیں سننا جائز ہے ہوں تو پھر اس طرح چیکے چیکے باتیں سننا جائز ہے تاکہ ان کے شرے اپنے آپ کو بچاسکے۔

زبان دانی کی اطلاع کردے

آ مے حضرت والا فرماتے ہیں کہ:

نیز اگر دو مخف انگریزی یا عربی میس گفتگو کر رہے ہوں، اور تیسرا شخص بھی ان زبانوں کو سجھتا ہوں، گر ان دونوں کو خبر نہ ہو تو اس کو جاہئے کہ ان دونوں کو مطلع کر دے کہ

#### میں عربی یا انگریزی سمجھتا ہوں۔

(انفاس عيني: ١٥٨)

تاکہ دھوکہ میں آگر اپناراز فاش نہ کر دیں۔ مقصدیہ ہے کہ نہ تو انسان خود مجتس کرے اور نہ ہی مجتس کے اسباب پیدا کرے، اور نہ ہی دوسرے کو الیم غلط فہمی میں مبتلا کرے جس سے وہ یہ سمجھے کہ یہ بے خبر ہے اور تم اس کی نادانسگی میں اس کے کسی راز پر مطلع ہو جاؤ۔

# ایک بزرگ کا تجش سے بچنا

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں ایک بزرگ تھے، انگریزی تعلیم یافته تنے، گر حضرت والا کی صحبت نصیب ہوئی تو ان کی وضع قطع بھی ایسی ہو گئ جیسے دیندارلو گول کی اور مولویوں کی ہوتی ہے، چبرے پر ڈاڑھی، لمباکرتا وغیرہ، وہ ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہے تھے، ان کے قریب ہی دو آدمی اور بیٹھے تھے، وہ بھی انگریزی دان تھے، وہ دونوں اِن کا حلیہ دیکھ کریہ سمجھے کہ یہ کوئی مولوی ہے، ان کو اگریزی کیا آتی ہوگ، چنانچہ ان دونوں نے بیٹ کر انہی کے بارے میں اگریزی میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اگریزی میں باتیں کرنے کا مقصد ان سے چھپانا تھا کہ یہ مُلا آدی ہے، اگریزی کیا سمجھے گا۔ ابھی گفتگو شروع بی کی تھی کہ یہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ دونوں صاحب مجھ سے جھپ کر کچھ باتیں كرنا جائي بين، اس لئے الكريزى من باتن كررے بيں۔ انہوں نے سوچاكہ يہ بات دیانت کے خلاف ہے کہ میں ای طرح بیٹھ کر ان کی باتیں سنتار ہوں، چنانچہ ان بزرگ نے ان دونوں سے كهديا كه "ميں انگريزى جانا موں، اگر آپ كو مجھ ے حصیب کر باتیں کرنی ہیں تو کوئی اور طریقہ اختیار کریں، اس دھوکے میں نہ رہیں کہ میں انگریزی نہیں جانتا، اگر آپ کہیں تو میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں تاکہ آپ علیحدگی میں باتیں کرلیں۔

بہر حال، ان بزرگ کو یہ جو خیال آیا کہ یہ دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں زبان نہیں جانا، اور جھ سے جھپ کر باتمیں کرنا چاہتے ہیں، اب اگر میں خاموش بیشار ہوں تو یہ "جسس" میں داخل ہو جائے گا، یہ خیال ان کے ذھن میں کیوں بیدا ہوا؟ اس لئے کہ "تھانہ بھون" میں کچھ دن گزار لئے تھے اور حضرت والاکی صحبت نصیب ہوگئی تھی، ورنہ آج کیا کی کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں بتادوں کہ جس زبان میں تم باتیں کر رہے ہو، میں یہ زبان جانتا ہوں، آج اگر کوئی یہ بات بتائے گا بھی تو اپنا علم جتانے کے لئے بتائے گا کہ ہمیں جائل مت سمجھنا، ہمیں بھی یہ زبان آئی ہے، اس لئے نہیں بتائے گا کہ ہمیں جس کے گناہ میں مبتلانہ ہو جاؤں۔ بلکہ آجکل تو اس کو کمال سمجھا جائے گا کہ کہیں جس کے گناہ میں مبتلانہ ہو جاؤں۔ بلکہ آجکل تو اس کو کمال سمجھا جائے گا کہ چیکے چئے بات سنتے رہیں اور بعد میں اس کا اظہار کریں گے کہ تم نے تو ہم سے چھپانے کی کو شش کی رہیں اور بعد میں اس کا اظہار کریں گے کہ تم نے تو ہم سے چھپانے کی کو شش کی ۔ ایک لیکن ہم کو سب پیتہ چل گیا کہ آپ نے کیا کیا با تیں کیں۔

بات یہ ہے کہ ان سب باتوں کا خیال کرنا دین کا ایک صنہ ہے، آج ہم نے ان کو دین سے خارج کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالی فکر عطا فرما دیں تو پھر سے سب باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



# تيرهوين مجلس

# تكتمر اوراس كأعلاج

الحمد لله رب العالمين ـ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ـ وعلى آله وأصحابه اجمعين ـ وعلى كل من تبعهم باحسان إلى يوم الدين ـ أمّا بعد!

### کا تنات کا سب سے پہلا گناہ

کر، لینی تکتر بہت ی بیاریوں کی جڑے۔اس سے بہت ی باطنی بیاریاں
پیدا ہوتی ہیں۔ای وجہ سے اس کو "ام الا مراض" کہا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلا
گناہ جو کا کنات میں سر زو ہوا، وہ کیر کا گناہ تھا۔ جب اللہ جل شانہ نے ابلیس سے کہا
کہ (حصرت) آدم کو سجدہ کرو، تواس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور دلیل بی

#### دی که:

اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ (مورة الاعراف، آیت ۱۲)

میں اس سے بہتر ہوں، اپنے کو اس ابلیس نے بڑا سمجھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹا سمجھا۔ اس کی دلیل بھی بہت مضبوط پیش کی کہ آپ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ اگر دلیل کی طرف دیکھا جائے تو نظر آئے گاکہ یہ دلیل بڑی توی تھی۔

کین اللہ تعالیٰ کے اس تھم کو نہ ماننے کے نتیج میں کیر کا جو مظاہرہ ہوا، یہ اس کا نئات میں اللہ تعالیٰ کی وہ نا فرمانی تھی جو سب سے پہلے سر زد ہوئی، اور اس تکبر

کے متیج میں شیطان ہمیشہ کے لئے راندہُ درگاہ ہوا۔

# " تكبر" تمام گناموں كى جڑہے

ای تکبرے "خد" پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب دل میں یہ خیال ہے کہ میں برا ہوں، اب اگر دوسر ا آدمی اس سے آگے بڑھ گیا اور ترقی کر گیا تو دل میں یہ حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیوں آگے بڑھ گیا، مجھے آگے بڑھنا چاہئے تھا۔

ای تکبر سے "بغض" پیدا ہوتا ہے، "غصة" کی کثرت تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے، "غیبت" کا گناہ عموماً تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، "تجتس" بھی تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، "تجتس" بھی تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، "جس طرح وجہ سے ہوتا ہے، غرض میہ کہ "تکتم" بے شار امراض کی جڑ ہے۔ جس طرح جسمانی امراض کے ماہرین اور اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کوئی کان کا اسپیشلسٹ ہے،

کوئی ناک کا اسپیشلت ہے، کوئی حلق کا اسپیشلت ہے، ای طرح روحانی امراض کے اسپیشلت ہی ہوتے ہیں، ان میں ایک امام غزائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اپنی کتاب "احیاء العلوم" میں فرماتے ہیں کہ یہ تکبر "ام الامراض" ہے، لیمی تمام بیاریوں کی ماں ہے۔ اگر یہ ایک مرتبہ پیدا ہو جائے تو دوسری بیاریاں اس سے پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ لہذا اس بیاری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی این فضل و کرم سے ہمیں اس بیاری سے محفوظ فرمائے اور اگر یہ بیاری ہمارے اندر ہے تواس کا علاج بھی فرمادے۔ آمین۔

### کیر کے معنی

"كبر"كم معنى يه بين كه دوسرے كے مقابلے بين اپنے آپ كو برا ليعنى افضل سجھنا، اگر كسى كى عمر ٣٠ سمال ہے اور دوسرے كى عمر بين سال ہے تو ظاہر ہے كہ تمين سال والا شخص اپنے آپ كو بين سال والے سے عمر كے اعتبار سے برا سجھے گا، يہ كبر نہيں اور برى بات نہيں، اپنے آپ كو برا ليعنى افضل سجھنا كہ ميں اس سے بہتر ہوں، ميں اس سے اچھا ہوں، يہ كبر ہے۔

اور جب اپنی بردائی دل میں ہوتی ہے تو پھر اپنے کسی انداز وادا ہے اس کا مظاہرہ بھی ہو جاتا ہے، مثلاً گفتگو ہے، قول ہے، فعل ہے، اس کا نام ہے "تکبر" لہٰذادوسرے کے مقابلے میں بردائی جتلانا تکبر ہے۔ یہ فرق ہے "تکبر" اور "کیبر" میں۔ گویا کہ "کبر" یہ ہے کہ دل میں اپنی بردائی کا پیدا ہونا اور تکبر یہ ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں اپنی بردائی جتلانا، مثلاً دوسرے سے اس انداز سے گفتگو کرنا جس میں دوسرے کی تحقیر شامل ہو۔ یہ تکبر کبر کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کو خم

### کرنے کی ضرورت ہے۔

# تکبرایک مخفی بیاری ہے

یہ بیاری الی ہے کہ اکثر و بیشتر انسان کو پیۃ نہیں چلنا کہ بیہ بیاری میرے اندر ہے یا نہیں۔ اور وہی بیاری سب سے زیادہ خطرناک ہے جو اندر ہی اندر بوھتی چلی جائے، اور اس کا پنہ ہی نہ چلے، جیسے آج کل ڈاکٹر پر کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک بیاری "کینسر" کی ہے، اس لئے کہ یہ بیاری الی ہے کہ جب انسان کے بدن میں پیدا ہو جاتی ہے تواندر ہی اندر بڑھنے لگتی ہے، اس وقت نہ بیار کو پتہ چلتا ہے، نہ ڈاکٹر کو پہ چانا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جب باری میں انسان کو تكليف موتى ہے أس وقت بيد چلنا ہے كه ميرے اندريد بيارى ہے۔ اس لئے باری کے اندر تکلیف کا ہونا یہ بھی اللہ تعالی کی رحت ہے، کیونکہ تکلیف اس بات كاسكنل موتا ہے كہ اندر كوئى خرابى پيدا موكئى ہے، للذا آدى ۋاكثر كے ياس اس کے علاج کے لئے جاتا ہے اور اپنا علاج کر الیتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بیاری تواندر پیدا ہو گئی اور اس کی تکلیف نہیں ہوئی تواب اس کے علاج کی طرف بھی دھیان نہیں جائے گا اور اس کے تدارک کی فکر نہیں ہوگ، جس کا نتیجہ بیہ ہو گا کہ وہ بیاری اندر ہی اندر بر حتی چلی جاتی ہے، اور انسان کو اس وقت پند چاتا ہے جب وہ نا قابل علاج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی علاج ممکن نہیں ہو تا۔ الله تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔

ای طرح کبر کی بیاری بھی ایسی ہی ہے، آوی اینے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن حقیقت میں وہ کبر اور تکبر کا شکار ہوتا ہے، اور بی

بیاری اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ بھی آپ نے بیہ سنا کہ کسی متکبر نے بیہ کہا ہو کہ میں تکبر کرتا ہوں، آج تک کسی نے بیہ اقرار نہیں کیا۔

### مخنول سے پنچے شلوار ایکانا

ایک بات ہمارے معاشرے میں بہت مشہور ہوگئ ہے، وہ یہ کہ نخوں سے
ینچے پاجامہ، شلوار وغیرہ پہننے کی جو ممانعت حدیث شریف میں آئی ہے، اس کے
بارے میں لوگوں نے یہ حیلہ نکالا ہے کہ حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ جو
شخص تکبر کی وجہ سے پاجامہ یا شلوار فخوں سے ینچے لکائے گا تو وہ حصۃ جہتم میں
جائے گا، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھے! اس حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ
وسلم نے تکبر کی قید لگائی ہے، لہذا تکبر کی وجہ سے شلوار کو ینچے لاکانا تو ناجائز ہے،
لیکن اگر تکبر کے بغیر و لیے ہی فیشن کے طور پر لاکالیا، یا اس لئے لاکانا تو ناجائز ہے،
طرح لاکانا اچھا لگتا ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں، اور ہم تکبر سے نہیں لاکاتے۔ یہ بات
لوگوں نے بہت زیادہ مشہور کر رکھی ہے۔ میر ایورپ اور امریکہ جانا ہوا تو دیکھا کہ
وہاں کے مسلمانوں میں یہ بات بہت مشہور ہے اور جس سے بھی پوچھا جائے تو وہ

میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اچھاتم مجھے کوئی ایک آدمی بھی ایساد کھادو جو
کہتا ہو کہ میں تکبر کی وجہ سے شلوار نیچے لٹکاتا ہوں۔ کوئی آدمی ایساطے گا؟ نہیں
طے گا، کیونکہ تکبر ایسی چیز ہے کہ اگر متنکر کو پہتہ چل جائے کہ میں تکبر کرتا ہوں
تو بس تکبر ختم ہو جائے۔ تکبر تو پیدائی اس طرح ہوتا ہے کہ جس شخص کے اندر
تکبر ہے اس کو پہتہ تی نہیں چلا کہ میں کبر اور تکبر کے اندر جتلا ہوں۔ یہ شیطان

کا دھو کہ ہے کہ آدی میہ کیے کہ میں یہ کام تنگبر کی وجہ سے نہیں کرتا ہوں، لہذا میرے لئے یہ عمل جائز ہے۔

### حضور علی کے ازار کی کیفیت

حالانکہ ونیا میں کی شخص کے بارے میں یہ گار نئی نہیں ہے کہ وہ تکبر سے پاک ہوگا، سوائے حضور اقد س نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای کے، آپ کے بارے میں یہ گار نئی ہے کہ آپ علیہ تکبر سے پاک تھے، اب جس ذات اقد س کے بارے میں یہ گار نئی ہے کہ وہ تکبر سے پاک تھے، وہ تو اپنا ازار شخوں سے نیچ نہیں لاکاتے بلکہ آپ اپنا ازار نصف ساق تک رکھتے ہے، کیونکہ مخنوں سے نیچ لاکانا تکبر والاکام ہے، اور ہم لوگ جن کے اندر تکبر پیدا ہونے کا ہم وقت خطرہ ہے، لیکن ازار نیچ لاکا کریہ کہتے ہیں کہ ہم تکبر سے نہیں لاکاتے، اس سے زیادہ شیطان کا دھوکہ اور کیا ہوگا۔ اس لئے کہ یہ تکبر ایک نہیں لاکاتے، اس سے زیادہ شیطان کا دھوکہ اور کیا ہوگا۔ اس لئے کہ یہ تکبر ایک ایسام مخفی ہے کہ متکبر کو پیتہ نہیں لگنا کہ میں تکبر کر رہا ہوں۔

# ظاہری تواضع میں مخفی تکبر

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض او قات ایک آدمی ایبا کام کر رہا ہو تا ہے جو بظاہر تواضع کا ہو تا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سراسر تکبر ہو تا ہے۔ جیسے آج کل یہ رواج ہے کہ لوگ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ناکارہ ہوں، میں گیا گزرا جاالی ہوں۔ اب یہ الفاظ تو بظاہر تواضع کے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو گاکارہ اور جاالی کہہ دہا ہے، لیکن بسااو قات یہ سراسر تکبر ہو تا

ہے، کیونکہ وہ شخص یہ الفاظ اس لئے کہنا ہے تاکہ سامنے والا بلیٹ کر یہ کہے کہ جناب! آپ جابل کہاں، آپ تو بہت بڑے علامہ ہیں۔ اس کا آپ تجربہ کرکے دکھے لیں، وہ اس طرح کہ جو شخص اپنے آپ کو یہ کہد رہا ہے کہ میں جابل ہوں، میں ناکارہ ہوں، اس کے جواب میں کوئی دوسر اشخص یہ کبدے کہ بیشک آپ جابل اور ناکارہ ہیں، بس اس وقت اس کی طبیعت صاف ہو جائے گ۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ سے دل سے یہ الفاظ نہیں کہد رہا تھا بلکہ اس لئے کہد رہا تھا تاکہ سامنے والا بلیٹ کر اس کے لئے تعریفی کلمات کے، یہ تواضع نہیں بلکہ سکر ہے۔ سامنے والا بلیٹ کر اس کے لئے تعریفی کلمات کے، یہ تواضع نہیں بلکہ سکر ہے۔ البذا یہ سکر برا دقیق اور باریک ہوتا ہے، اس کے وجود کا پیتہ نہیں چانا، اس لئے کہ اس کے اندر اس لئے کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ پیچان کر بتائے کہ اس کے اندر اس لئے کسی معالج کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ پیچان کر بتائے کہ اس کے اندر

# بظاہر تكبر حقيقت ميں تكبر نہيں

بعض او قات بظاہر دیکھنے میں تکبر نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں ہوتا، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انا سيد ولد آدم ولا فخر

میں آدم کے تمام بیوں کاسر دار ہوں

یہ کون کہد رہا ہے؟ نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی دوسرا آدمی ہے
بات کے تو یہ اس کے حق میں بوائی کا جملہ ہے۔ لیکن سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ
وسلم فرمارہ ہیں کہ میں آدم کے بیٹوں کا سردار موں، لیکن میہ بات کسی فخراور
تکبرکی وجہ سے نہیں کہد رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعت کا شکر اداکرتے

ہوئے کہہ رہا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نفل سے مجھے آدم کے بیوں کی سر داری عطا فرمائی ہے۔ اب ظاہر میں یہ الفاظ برائی کے ہیں، حقیقت میں برائی نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔

حضرت ذوالنون مصري رحمة الله عليه كا تعريف يربنسنا

حضرت ذوالنون مصری رحمة الله عليه، بوے درجه کے اولیاء الله میں ہے ہیں۔ ان کے باوئے میں کھا ہے کہ جب کوئی شخص ان کے باس آکر ان کی تعریف کرتا کہ حضرت! آپ نے بڑااچھا وعظ فرمایا، فلاں بات بڑی اچھی ارشاد فرمائی، تو وہ بہت خوش ہوتے اور ہنتے تھے، اب دیکھنے والا سے سجمتا کہ یہ بزرگ اپی تحریف س کر خوش ہورہے ہیں،اور جس محف کے دل میں عب اور كبر ہوتا ہے اس کی تو خواہش ہی ہے ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی میری تحریف کرے اور تعریف س کراس کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ کمی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمة الله عليه سے كماكم حضرت! آپ كوائي تعريف من كر بزامزه آتا ہے، كيونكه جب كوئى آپ كے كى كام كى تعريف كرتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہيں۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، بال بھائی! میں بہت خوش ہو تا ہوں، اس لئے کہ کوئی تخص میرے کی عمل کی تعریف کرتاہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، وہ تو میرے اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے وہ عمل کر لیا، تو در حقیقت میرے اللہ کی تعریف موتی ہے، اور میں اللہ کی تعریف پر خوش موتا ہول کہ میرے اللہ نے مجھ سے یہ کام کرادیااور مجھے اس کام کی توفق عطافرمادی، میں اس پر خوش ہو تا ہوں۔ اب دیکھنے والا یہ سمھتاہے کہ یہ صاحب عجب اور کبر میں مبتلا ہیں، لیکن حقیقت میں وواللہ تعالیٰ کے شکر کے مقام پر ہیں۔

لہذا بعض او قات ایہا ہو تا ہے کہ تکبر کی بیاری ہوتی ہے، لیکن انسان کو پید نہیں لگا، اور بعض او قات ایہا ہو تا ہے کہ دیکھنے میں بیاری معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں بیاری نہیں ہوتی۔ اس لئے صرف بیہ کہدینا کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہوتی، اس لئے کہ جب تمہارے اندر تکبر ہوگا تو تہیں پید بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے اندر تکبر ہوگا تو تہیں پید بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے اندر تکبر ہوگا تو

### متکبر کی بہترین مثال

کی نے عربی زبان میں متکبر کی ایک بہت اچھی مثال بیان کی ہے، کہ متکبر کی مثال ایس ہے جیسے کوئی فخض پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو اور نینچ کی طرف دکھ رہا ہو، اب نیچ جو لوگ اس کو نظر آ رہے ہیں، وہ ان سب کو چھوٹا سجھتا ہے، کیونکہ وہ سب اس کو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، اور نیچ والے اس کو چھوٹا دیکھتے ہیں، لہذاوہ دوسر وں کو چھوٹا سجھتا ہے اور دوسرے اس کو چھوٹا سجھتا ہے، لہذا کہ وسرے اس کو چھوٹا سجھتا ہے، لہذا کو یہ کو ان سے افضل سجھ کر ان کو چھوٹا سجھ رہا ہے، اور دوسرے لوگ جن کو یہ معلوم ہے کہ بید متکبر ہے، وہ چاہے منہ پر اس کی تعربیف کریں، لیکن وہ سیجھتے ہیں کہ یہ ہو توف آدمی ہے اور تکبر کے اندر جتلا ہے۔ اس لئے معالج کے بغیر ہیں کہ یہ ہو توف آدمی ہے اور تکبر کے اندر جتلا ہے۔ اس لئے معالج کے بغیر خیرکا پیتہ نہیں چلا۔ لہذا یہ دھوکہ مت کھانا کہ ہم تو تکبر یہ۔ س کی وجہ سے گئوں سے نیچ ازار نہیں کرتے، کیونکہ ازار کو نیچ کرنا ہی .... تکبر پیدا کرنے کا

ایک سبب ہے،اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔

تکبر کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ملفوظات ہیں۔ ان کی مخضر تشر کے عرض کر تا ہوں۔

عالم كااب كو جائل سے اچھا سمجھنے كاعلاج

ایک صاحب نے حضرت والاسے بوچھاکہ:

"اکثر بلاقصدی خیال آتا ہے کہ فلاں جائل ہے، میں عالم موں، میں اس سے اچھا ہوں"

(انفاس عيني: ص ١٥٨)

ایک آدمی کو اللہ تعالی نے واقعۃ علم عطا فرمایا ہے، عالم ہے، اور دوسرا اللہ تہیں ہے، اب اس عالم کو یہ خیال آئی جاتا ہے کہ جھے الحمد للہ علم حاصل نہیں ہے، اور علم جہل سے اچھا ہے، اس لئے حاصل نہیں ہے، اور علم جہل سے اچھا ہے، اس لئے اچھے ہونے کا خیال دل میں آگیا۔ آیا یہ خیال تکبر ہے یا نہیں؟ حضرت والا نے جواب دیا کہ:

نفس سے کے کہ کیا معلوم خدا تعالیٰ کے یہاں کون اچھا ہے، ممکن ہے کہ اس کا باطن اچھا ہو، اور سے بھی ممکن ہے کہ یں خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا ذلیل و خوار ہوں، اور خدا تعالیٰ نے تچھ کو دو چار حرف ظاہری سکھلا دیے ہیں، اس لئے تو بڑائی کرتا ہے، اگر وہ چاہے تو آج چھین لے توکیا

#### کرے گا،ای کااستحضار بہ محرار کرے اور دعا بھی کرے۔ (ابینا)

### ا يك أشكال

یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہئے، بعض او قات دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آدمی کی حقیقت سے تو انکار نہیں کرسکا، اگر ایک آدمی کے پاس علم ہے اور دوسرے کے پاس وہ علم نہیں ہے، اب جس کے پاس علم ہے وہ یہ کیے کہدے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ علم جہل کے مقابلے میں بہتر ہے، قرآن کریم کی آیت ہے:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ (مورة الزم، آيت ٩)

یعنی علم رکھنے والا بہتر ہے اس کے بنسبت جو علم نہیں رکھتا۔ البذاجس کے
پاس علم ہے وہ کیسے جیٹلا دے کہ میرے اندریہ وصف نہیں ہے۔ یا مثلاً ایک آدی
زیادہ صحت مند ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا آدی کمزور ہے، اب ظاہر ہے کہ
صحت مندیہ سوچ گاکہ اس کے مقابلے میں میری صحت اچھی ہے، میں اس کے
مقابلے میں زیادہ طاقت ور ہوں، مضبوط ہوں۔

یا مثلاً ایک آدمی کے پاس پیبہ زیادہ ہے اور اس کے مقابلہ میں دوسرے آدمی کے پاس پیبہ زیادہ ہے اور اس کے مقابلہ میں ورسرے آدمی کے پاس بیبہ نہیں ہے، تو وہ یہ خیال کرے گا کہ میں اس کے پاس بیبہ نہیں ہے، میرے پاس بیبہ ہے۔ یا ایک آدمی برا افسار ہوں، اس کے پاس بیبہ نہیں ہے، میرے پاس بیبہ ہے۔ یا ایک آدمی برا افسار ہے، کی برے عہدے پر فائز ہے، دوسرا آدمی چرای اور مزدور ہے، تو

بڑے منصب اور عہدے والا اپ آپ کو اس چرای سے بڑا سمجھے گایا نہیں؟ اب اگر وہ اپ کو بڑا سمجھے گایا نہیں؟ اب اگر وہ اپ کو بڑا سمجھے تو جموت ہو گیا، مثلاً اگر وہ یہ سمجھے کہ میں افسر نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک مزدور ہوں، یہ تو بالکل جموث ہو گیا، یا مثلاً ایک آدمی طاقت ور ہو گیا، یا مثلاً ایک آدمی طاقت ور نہیں ہوں، بلکہ میں کمزور ہوں، یا مثلاً ایک عالم ہے، وہ یہ کہے کہ میں عالم نہیں ہوں، بلکہ جابل ہوں، یہ تو جموث ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں باتوں کے در میان کیے تطبیق ہوگی کہ تکبر بھی نہ ہواور جموث مجی نہ ہو؟

#### اس اشكال كاجواب

ایک ادر جگه پر حضرت والانے ایک اور جمله ارشاد فرمایا ہے، اس کو یاد

ر کمنا چاہے، اس سے بید مئلہ آسان ہو جاتا ہے وہ بیا کہ:

"اپنے آپ کو اکمل سجھنا تکبر نہیں، افضل سجھنا تکبر

"\_\_

اکمل سمجھنے کا مطلب ہے ہے کہ آدمی ہے سمجھے کہ دوسرے کے پاس بظاہر علم کم ہے اور میرے پاس علم زیادہ ہے، اس کی صحت المجھی نہیں ہے اور میری صحت المجھی نہیں ہے اور میری صحت المجھی ہے، اس کے پاس الحمد لللہ التنے بیسے بیس میرے پاس الحمد لللہ التنے بیسے بیس، اس کے پاس جھوٹا مکان ہے اور میرے پاس بڑا مکان ہے، اس کی اولاد کم ہے اور میری اولاد زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں مقدار کے اعتبار سے البتہ افضل سمجھنا کہ میں اس سے افضل ہوں، اسے آپ کو زیادہ سمجھنا تکبر نہیں۔ البتہ افضل سمجھنا کہ میں اس سے افضل ہوں، یہ تکبر ہے۔ اور اس کا ہلاح حضرت والا نے یہ بتا دیا کہ آدمی میہ سویے کہ کیا ہے۔ اور اس کا ہلاح حضرت والا نے یہ بتا دیا کہ آدمی ہے سویے کہ کیا

#### معلوم خدا تعالی کے یہاں کون اچھا ہے۔

### اس نعت پر شکر ادا کرے

یہ جواوپر بیان کیا کہ اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں اکمل سمجھنااور علم میں زیادہ سمجھنا ہوا اللہ علم میں زیادہ سمجھنا کیا میں زیادہ سمجھنا کیا میں زیادہ سمجھنا کیا میں زیادہ سمجھنا کیا میں جس زیادتی میں زیادہ سمجھنا کیا ہیں جس زیادتی میں کا خیال آ رہا ہے، اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے، اور یہ کے کہ یہ زیادتی میری قوت بازو کا کر شمہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے۔ اور جب اللہ تعالی کی عطاکا تصور کرے گا تواس سے تکبر پیدا نہیں ہوگا۔

### انضل سجھنا بے بنیاد ہے

اور اپنے آپ کو دو سرے نے افضل سجھنا بالکل بے بنیاد ہے، کیا معلوم کہ آخر میں جاکر کیا انجام ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون مقرب ہے اور کون مقرب نہیں ہے، نہ وہاں علم کی برائی کام آئے گی، نہ عمر کی برائی کام آئے گی، نہ وہاں مال و دولت کی کثرت کام آئے گی، نہ اس کی گار نئی ہے کہ جس کے پاس علم دیاں مال و دولت کی کثرت کام آئے گی، نہ اس کی گار نئی ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ ضرور افضل ہوگا، جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے پہلے جبتم جس کے ذریعہ ساگائی جائے گی وہ ایک عالم ہوگا۔ لہذا صرف علم کے بحروسے پریا جس کے ذریعہ ساگائی جائے گی وہ ایک عالم ہوگا۔ لہذا صرف علم کے بحروسے پریا اس بنا پر کہ لوگ و نیا میں میرے ہاتھ چوہتے ہیں، یا مجھے برا سیھے ہیں، یا علامہ سبھے ہیں، یا محص ہوگا تو برے برا سال ہوں، یاد رکھے! اس پر کوئی بحروسہ نہیں ہے، جب حساب سبھے ہیں، میں افضل ہوں، یاد رکھے! اس پر کوئی بحروسہ نہیں ہے، جب حساب سال کا منظر سامنے ہوگا تو برے برے علامہ دھرے رہ جائیں گے، لہذا علم کی

وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے سے کیاافضل سمجے۔

ای طرح مال کی وجہ ہے اپنے آپ کو دوسرے سے کیاافضل سمجھے، جبکہ قیامت کے دن بڑے بڑے مالدار جہنم کا ایندھن بنیں گے۔لہذا جب کسی بات کا مجروسہ نہیں تو پھر کس بنیاد پر آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھے۔

### ایک بزرگ کا واقعہ

ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک آدی نے ان سے یہ کہدیا کہ تم تو میر سے
کتے سے بدتر ہو۔ ان بزرگ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے
کہ ابھی میرا کچھ پت نہیں کہ میں کتے سے بدتر ہوں یا نہیں، جب اللہ تعالیٰ کے
سامنے پیشی ہوگی اور وہاں پر میں حساب کتاب کے مرطع کو پار کر گیا تو میں فتم
کھاکر کہتا ہوں کہ میں کتے سے افضل ہوں، اور اگر میں وہاں حساب کتا ب کے
مرطع سے نہ گزر پایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو گیا تو پھر بیشک تم ٹھیک
مرحلے سے نہ گزر پایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو گیا تو پھر بیشک تم ٹھیک
کہتے ہو کہ میں کتے سے بدتر ہوں، اس لئے کہ کم از کم اس کتے کو حساب کتاب
نہیں وینا پڑے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا نہیں ہوگا۔

# یہ خیال دل سے نکال دو

یہ ہیں حقیق معنی میں اللہ والے، دوسرا مخص گالی دے رہا ہے، لیکن یہ اپنے حقائق اور معارف میں گم ہیں، اور اپنی حقیقت حال کو دیکھ رہے ہیں کہ میری حقیقت و یہ ہے۔ لہذا دماغ سے افضل ہونے کا خیال نکال دو، نفس سے کہے کہ مہیں کیا معلوم کہ خدا تعالیٰ کے یہاں کون اچھا ہے، ممکن ہے کہ اس کا باطن اچھا

ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ میں خدا تعالی کے نزدیک بڑاذلیل وخوار ہوں، اور خدا
تعالی نے جھ کو دو چار حرف ظاہری سکھادیے ہیں، اس لئے تو بڑائی کرتاہے، اگر
دہ چاہے تو آج چین لے۔ کس چیز پر تو اکڑتاہے اور اتراتاہے؟ کیا یہ علم تجھے ماں
کے بیٹ سے حاصل ہو گیا تھا؟ کس نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمادیا، اور جس
نے عطا فرمایاہے وہ جب چاہے سلب کرلے، جب چاہے والی لے لے۔

کیا تو مال پر اکر تا ہے، کیا یہ مال تختے ماں کے پیٹ سے طا تھا؟ کی دیے والے نے مال دیا ہے، اور جس نے دیا ہے وہ جب چاہے والی لے لے۔ کیا تو صحت پر اکر تا ہے؟ بڑے بڑے تدرست اور توانالوگ ایسے گزرے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ان سے صحت والی لی تو وہ بتاشے کی طرح پیک گئے۔

### سبق آموز داقعه

ہارے ایک عزیز تھے، جن کا ابھی ایک دو سال پہلے انقال ہوا۔ ان کے بارے میں سارے دیوبند میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ برف کی سلی کو مگلہ مار کر توڑ دیتے ، انہوں نے بھی بھی زندگی میں تربوز کو چا تو سے نہیں کا ٹا، بس مکہ مارا اور توڑ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے عابد و زاہد آدی تھے۔ بعد میں لا ہور میں ان سے ملا قات کے لئے گیا تو دیکھا کہ کھانا کھانے کے لئے ہاتھ منہ تک نہیں اٹھ رہا تھا، دوسرے لوگ کھانا کھانے کے لئے ہاتھ منہ تک نہیں اٹھ رہا تھا، دوسرے لوگ کھانا کھلا رہے تھے، جب میں ان کے پاس پہنچا تو مجھے دیکھ کر رو بڑے، اور کہنے گئے کہ یہ وہی "حالہ" ہے جو برف کی سلی کے سے توڑ دیا کر تا تھا، اور اب یہ حال ہے کہ یہ وہی "حالہ" ہے جو برف کی سلی کے سے توڑ دیا کر تا تھا،

### تم کس بات پراتراتے ہو؟

ارے تم کس بات پر اتراتے ہو؟ صحت پر اتراتے ہو؟ قوت پر اتراتے ہو؟ کیا مال پر اترائے ہو؟ کیا علم پر اترائے ہو؟ ارے ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جس کی ہمیشہ تمبارے یاس رہنے کی گارٹی ہو؟ بلکہ کسی دینے والے فے دی ہے، وہ جب جاہے واپس لے لے؟ اس لئے بدووجار حرف اس نے سکھاد سے ہیں، وہ اگر آج چین لے توتم کیا کرلو گے ؟ بس اس کا استحضار اور تکرار کیا جائے، جب مجمی دل میں بوائی کا خیال آئے، بس اس کا دھیان کرلے کہ کسی دینے والے نے بید وصف اینے فضل سے دیا ہے، اینے انعام سے دیا ہے، تیرا کوئی استحقاق نہیں تھا، كت لوگ مم س ايے بيں جو جو تيال چھاتے پھرتے بيں، اور جس طرح ديا ہے وہ ای طرح واپس بھی لے سکتا ہے۔ للذا تیرے لئے اترانے اور اکڑنے کا اور دوسروں پر بڑائی جلانے کا اور اپنے آپ کو افضل سمجھنے کا کوئی موقع نہیں، ہاں، شكر كا موقع ہے كه اے اللہ! آپ نے اينے فضل وكرم سے مجھے يہ نعمت عطا فرمائی، میں اس کا مستحق نہیں تھا، اور میرے بھند قدرت میں نہیں تھا، آپ سے ا بے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمائی، اے اللہ! آپ کا شکر ہے۔ ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ

''شکر'' بے شار بیار یوں کا علاج

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شکر الی چیز ہے کہ یہ بیثار روحانی بیار بول کا علاج ہے، جو آدمی شکر کرے گا، وہ مجھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا، انشاء اللہ۔ اس لئے کہ شکر کے معنی کیا ہیں؟ شکر کے معنی سے ہیں مبتل نہیں ہوگا، انشاء اللہ اس کے لا کق نہیں تھا، میں اس کا مستحق نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم ہے دی ہے، اس کا شکر واحسان ہے۔

# فرض کی ادائیگی شکر کا موقع نہیں

شکر کب کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنا فریضہ اداکرے یا قرضہ اداکرے،

توکیا قرض خواہ کے ذیئے شکر اداکرنا واجب ہے؟ نہیں، مثلاً ایک آدمی مجھ سے

ایک ہزار روپے قرض لے گیا، اور یہ کہا کہ دو مہینے بعد واپس کروں گا، یہ احسان تو

میں نے کیا کہ میں نے ایک ہزار روپے بطور قرض دیے، اس کو چاہئے کہ میرا

میں نے کیا کہ میں نے ایک ہزار روپے بطور قرض دیے، اس کو چاہئے کہ میرا

میکریہ اداکرے، پھر جب دو ماہ بعد وہ ایک ہزار روپے جھے واپس لاکر دے گا، تب

بھی احسان دینے والے کا رہا کہ اس نے ایک ہزار روپے دیے تھے اور دوماہ تک

اس ہزار روپے سے اپنے آپ کو محروم رکھا، لہذا وہ قرض دار جب واپس لاکر

دے رہا ہے تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، لہذا وہ شکریہ کا مستحق نہیں سمجھا

# شکر کا موقع پیہے

شکریہ اس وقت اوا کیا جاتا ہے جب آدمی این فریفہ سے زیادہ کام کرے، مثلاً ایک ہزار روپے دوسرے کے ذیعے واجب تھے، واپس کرتے وقت اس نے ایک ہزار کے بجائے بارہ سوروپے اپنی طرف سے خوش ولی کے ساتھ واپس کر دیے، چونکہ اس نے زیاوہ دے کر احسان کیا، للذا اس کا شکریہ واجب ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تواس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذیتے یہ کام ضروری اور واجب نہیں تھا، اور میں اسکا مستحق تو نہیں تھا لیکن اللہ جل جلالہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ لہذا شکر کے اندر خود یہ اعتراف پنہاں ہے کہ میں اس کے لائق نہیں تھا، اور جو شخص لائق نہیں تھا، اور جو شخص لائق نہ ہونے کا اعتراف کرے کیا وہ تکبر میں جتلا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لئے جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، انشاء اللہ شکر کی جرکمتی جائے گی۔

### شیطان کے داؤ سے بچنے کا طریقہ

ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب شیطان رائدہ درگاہ ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا:

ثُمَّ لَا تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ آيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ آيُدِيْهِمْ وَعَنْ آيُمَانِهِمْ وَعَنْ آيُلِهِمْ وَلَا تَجِدُ آكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ ٥

(سور وَالاعراف، آيت ١٤)

چونکہ ابن آدم نے جھے تباہ کیا ہے، اس لئے اس کا بدلہ لینے کے لئے اس کے پاس دائیں سے آؤں گا، پیچھے کے اس کا دائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، آدر ابن آدم کو گراہ کروں گا۔ (آخر میں کہتا ہے کہ) آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں یائیں گے۔

ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ شیطان چو تکہ بڑا فرآن ہے، اس کو بید معلوم ہے کہ جو آدمی شکر کرنے والا ہوگا، اس کے سامنے میری نہیں چلے گی، اس پر میراداد نہیں چلے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اداد کرنے والا ہو، اس پر شیطان کا داؤد نہیں چلا۔

عین پریشانی میں نعمتوں کو یاد کرو

لہٰذااللہ تعالیٰ کی جو نعت حاصل ہو،اس پراللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو،اور ایک وقت میں صرف ایک نعت نہیں ہے بلکہ ہر لیحے اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی بارش برس ربی ہے۔

وَاِنْ تَعُدُّ وُانِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا (سورة ابراہیم، آیت ۳۳) اگر الله تعالیٰ کی نعمتوں کو شار کرنا چاہو کے تو شار نہیں کر سکہ عر

انسان چونکہ ناشکرا ہے، اس لئے اگر ذرا می کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے یا پریشانی آجاتی ہے تو اس کو ہر وقت گاتا رہتا ہے، اور عین اس تکلیف اور پریشانی کے وقت میں اللہ تعالی کی جو نعمتیں متوجہ اور مبذول ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں، ان کا طرف ذرا سا دھیان نہیں، ورنہ عین تکلیف اور پریشانی کے وقت بھی اللہ تعالی کی اتنی نعمتیں ہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ ہم ان کا شار نہیں کر سکتے۔ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ ہم ان کا شار نہیں کر سکتے۔ "مان کا شار نہیں کر سکتے۔ "مان کا اللہ کا انو کھا انداز

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نانا تھے، حضرت والا کی تربیت میں ان کو بھی بواد عل رہاہے، بوے فاضل اور بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں بچپن میں رات کو سونے کے وقت ان کو دیکھا تو مجھے عجیب نظر آتا تھا، وہ یہ کہ میرے نانا رات کو سونے کے وقت بستر پر بیٹھ جاتے اور بوے والہانہ انداز میں پڑھنا شروع کر دیے:

اَللَهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ - اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ - وَ لَكَ الشُّكْرُ -

مسلسل جھوم جھوم کرکافی دیر تک ہے پڑھتے رہتے۔ جب میں نے پچھ ہوش سنجالا تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ ہے رات کو سونے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بات دراصل ہے ہے کہ سارادن تو غفلت میں گزر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعموں کا شکر ادا نہیں ہوتا، اس لئے میں رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا نصور کر کے اس پر شکر ادا کر تا ہوں۔ یا اللہ! آپ نے یہ مکان عطا فرمایا:

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكُرُ -آپ نے صحت عطا فرائی۔ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكُرُ -آپ نے رزق عطا فرایا۔ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكُرُ -آپ نے یہ آرام دہ بسر عطا فرایا۔ اللهم لك المحمد و لك الشّخرُ - اللهم لك الشّخرُ - اللهم لك المحمد و لك الشّخرُ - اللهم لك الشّخرُ - اللهم لك الشّخرُ - اللهم لك المشخرُ - اللهم لك المحمد و لك الشّخرُ -

ایک ایک انگ نعمت کا تصور کر کے اس پر شکر ادا کرتا ہوں تاکہ ان نعمتوں کے شکر کا ہزارواں یا لاکھوال حستہ زبان سے ادا ہو جائے۔

### سونے سے پہلے شکر ادا کر او

حضرت فرمایا کرتے ہے کہ تم بھی ایبا ہی کیا کرو، رات کو سونے سے پہلے تمام نعتوں کا شکر ادا کرلیا کرو۔ ذرا سا دھیان کرو گے تو سینکروں نعتوں کا استحضار ہو جائے گا۔ ارے صرف ایک نعت کو سوچنا شروع کرو گے تو وہ بھی اتن زیادہ نظر آئے گی کہ ساری عمر بھی سجدے ہیں پڑے رہو گے تب بھی اس ایک نعت کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ یہ دو آ تکھیں اللہ تعالی نے دی ہیں، ایک آنکہ کو لے لو اور اس کے بارے ہیں سوچو کہ یہ کیسی نعت ہے؟ ذرا سااس میں بال آجائے تب اندازہ ہوگا کہ کیسی نعت ہے، ای ایک نعت کو سوچنا شروع کر دو گے تو حق شکر ادا نہیں ہوسکے گا۔

#### تكبرے بچنے كاايك چركله

ہارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میاں ! یہ تکبر بوی فراب چیزہ،
بوے بوے معالجوں کو چکر دید تی ہے،اس کاعلاج کرنا آسان کام نہیں ہے۔لیکن
میں شہیں ایک چلکہ بتارہا ہوں، اس چکے پر عمل کرلو تو انشاء اللہ پھر اس تکبر کی
بیاری میں جٹلا بی نہیں ہو گے، اور اگر ہو گئے تو انشاء اللہ جلدی نکل جاؤ گے، وہ
پیملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعموں پر شکر اواکرنے کی عادت ڈالو، ہر وقت، ہر
کملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعموں پر شکر کوارک نے کی عادت ڈالو، ہر وقت، ہر
کمری سے پھرتے اللہ تعالی کے شکر کی دے نگاؤ، موسم اچھاہے:
اللہ میں کمانے المحمد و لک المشکر۔

ہوا چل رہی ہے،

اَلْلُهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكُرُ -

جواحچی بات سامنے آئے، اس پراللہ تعالی کا شکر اداکرنے کی عادت ڈالو، جتنا جتنا شکر اداکر و کے، انشاء اللہ تکبر سے اتن ہی حفاظت رہے گی۔ کہنے کو تو یہ چھوٹا سا چرکلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بوے کا نئے کی بات ہے، اور عمل کرنا بھی اس پر مشکل نہیں، صرف دھیان کرنے اور مشق کرنے کی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين





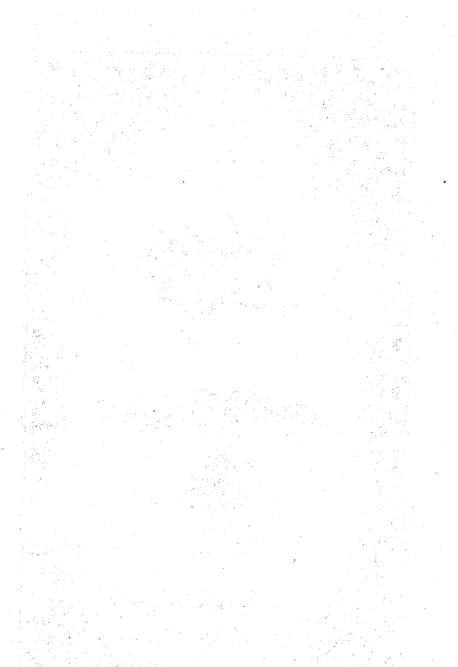

# چود هویں مجلس

الحمد لله رب العالمين - والعاقبة للمتقين - والصلاة والسلام على رسوله الكريم - وعلى آله وأصحابه اجمعين - أمّا بعد!

### كبركي اقسام

فرمایا که:

اقسام کبر کے اس کثرت سے ہیں کہ لا تُعَدُّ وَلَا تُحْصٰی۔
اور اکثر ان میں اوق اور اعمض اس قدر ہیں کہ بجز محق کے
کی کی بھی نظر وہاں نہیں پہنچی، اور اس میں علاء ظاہر کو
بھی اس محق کی تقلید بلا تغص طنیقت کرنا پڑتی ہے۔
بھی اس محق کی تقلید بلا تغص طنیقت کرنا پڑتی ہے۔
(انظاس عیدیٰی: ص ۱۵۴)

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ کبر کی بیاری الی ہے کہ خود بیار کو پیتہ نہیں ہوتا کہ میں اس بیاری میں مبتلا ہوں اور کبر کی بعض قسمیں اتنی وقتی اور بار یک ہیں کہ اکثر اوقات بیار کو اس کا پیتہ نہیں چلنا، ایسا شیخ جو محقق بھی ہو، وہی

پالگاتا ہے کہ اس کو یہ بیاری ہے یا نہیں ہے، اور اس بیاری کا علاج کیا ہے؟ کبر کے مختلف علاج

ایک مثال کے ذریعہ اس کو سجھے! وہ یہ کہ علیم الاست حضرت تھانوی
رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص اپنی اصلاح کرانے کے
لئے آتا تو "کبر" کا علاج سب سے پہلے کیا جاتا تھا، حضرت والا مختلف لوگوں کے
لئے مختلف علاج تجویز فرمایا کرتے تھے۔ مثلاً کسی کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر
"کبر" ہے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد مجد میں یہ اعلان کیا
کرو کہ: بھائیو! میرے اندر تکبر کی بیاری ہے، میرے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالی
جھے اس سے نجات عطا فرمائے۔ اب فاہر ہے کہ ایک متنکبر آدی جس کے دل
میں تکبر اور اپنی بوائی ہے، اس کو جب بھرے مجمع میں یہ اعلان کرتا پڑے کہ
میرے اندر تکبر ہے تو اس اعلان کے نتیج میں اس کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑتی
ہے۔ لیکن جب شخ کے عظم سے کرتا ہے تو دل پر اتنی زور کی ضرب پڑتی ہے کہ
دہ سارا تکبر ختم ہو جاتا ہے۔

یا مثلاً کی متکبر کے لئے یہ علاج تجویز کیا کہ تم نمازیوں کے جوتے سید سے
کیا کرو۔ ہر ایک کو مختلف علاج بتائے، کیونکہ ہر آدی کے لئے ایک علاج نہیں
ہوتا، چونکہ بیاریاں مختلف ہوتی ہیں، ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں، اسباب
مختلف ہوتے ہیں، طالات مختلف ہوتے ہیں، اس لئے ایسا نہیں ہے کہ ایک علاج
سب کے لئے تجویز کردو، جیسے عیم صاحب نے ایک ہی جوشاندہ سب کے لئے
تجویز کردو، جیسے کہ چونکہ حضرت والا نے فلاں شخص کو فلال

بیاری میں بیہ علاج تجویز کیا تھا، للبذا میں بھی وہی علاج کرلوں، بیہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ شیخ دیکھتا ہے کہ اس کے لئے کیا مناسب ہے۔

#### خود ایناعلاج کرنا

ایک صاحب نے یہ دیکھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فلال فخص
کویہ علاج بتایا ہے کہ تم نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرو، اب بجائے اس کے کہ
اپنے علاج کے لئے خود رجوع کرتے اور اپنے لئے علاج تجویز کراتے، ان صاحب
کو دیکھ کر خود اپنا علاج شروع کر دیا اور نمازیوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیا ہے،
کر دیے۔ حضرت کو پہ چلا کہ فلال صاحب نے خود سے یہ کام شروع کر دیا ہے،
آپ نے اس کو بلایا، اور اس سے فرملیا کہ اس طرح علاج نہیں ہوا کرتا، اور جھے
ایبالگتا ہے کہ تمہارے اس طرح لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے سے تمہارے
تکبر میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، اس تکبر میں کی نہیں ہوگ، اس لئے کہ دماغ میں
شیطان یہ بات بٹھائے گا کہ دیکھ تو کتنا متواضع ہے۔ لہذا یہ نہیں ہوسکتا کہ آدمی
خودا پنے تکبر کا علاج کرنے بیٹھ جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو یہ علم
غودا پنے تکبر کا علاج کرنے بیٹھ جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو یہ علم
عطاکیا ہو، وہی یہ کام کر سکتا ہے۔

### سی شخ سے تربیت حاصل کرنا

عام طور پریہ علم عطا نہیں ہو تا جب تک اس نے اپنے آپ کو پامال نہ کیا ہو، شخ تھوڑے رگڑے دیتا ہے، اس رگڑے کھانے کے نتیج میں وہ کبر ول سے نکتا ہے اور اس وقت حقیقت کھلتی ہے کہ کیس کبر کا کیسے علاج کیا جائے۔ ہمارے

یہ جتنے بزرگ جن کا نام لے کر ہم زندہ ہیں: حفرت مولانا رشید احمد صاحب
گنگوهی رحمة الله علیہ، حفرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیہ،
حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی رحمة الله علیہ، یہ حضرات رگڑے کھائے
ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی ایبا نہیں تھا جو خود ساختہ پیر بن کر بیٹے گیا ہو،
بلکہ ان سب نے رگڑے کھائے تھے۔

#### حضرت مولانار شيداحمه محنكوهي كاواقعه

حفرت مولانارشید احمد صاحب محنگوهی قدس الله سره جب نے نئے درس نظای سے فارغ ہوئے اور عالم بن گئے۔ جیبا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ علم تكبر پيداكرنے كا بہت برا ذرايد موتاب، اس لئے كه عالم بنے كے بعد دماغ ميں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نے بہت کھ بڑھ لیا، مجھے بہت کھ آتاہے۔ بہر مال، حضرت مولانا رشید احمر محلکوهی رحمة الله علیه ، بين جمارے تمہارے جيے عالم نہيں تھے کہ بس کیے یکے بڑھ کر عالم بن گئے بلکہ ان کی استعداد بوی پختہ تھی۔ اس ونت تفانه بحون كي خانقاه من تين بزرك بيضة تح، ايك حفرت مولانا شيخ محمد تفانوی رحمة الله عليه، دوسرے حضرت حاجی الداد الله صاحب مهاجر کی رحمة الله عليه اور تيسرے حضرت حافظ ضامن شهيد رحمة الله عليه ، ان كو"ا قطاب ثلاثه "كها جاتا ہے، یہ تین اولیاء الله خانقاه مل بیٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے حضرت مولانا ي من الله عليه على على على على على على الله على على الله معرت كنكوهي رحمة الله عليه كي نظريه گزراه اس رسالے ميس كوئي اليي بات لكھي موئي محى جو

علمی طور پر حضرت گنگوهی رحمة الله علیه کو صحیح معلوم نہیں ہو رہی تھی، چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی صاحب سے اس مسله پر مناظرہ کروں۔ چنانچہ مناظرہ کی نیت سے گنگوہ سے تھانیہ بھون کی طرف روانہ ہوئے۔

جب تھانہ بھون پنچ تو چو تکہ پہلے حضرت حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمرہ تھا، اور حضرت حاتی صاحب سے پہلے سے شامائی تھی، اس لئے سلام کرنے کے لئے حاتی صاحب کے پاس رکے، حضرت حاتی صاحب نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ شخ محمہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہا ہوں، کیوں جا رہے ہو؟ ان سے مناظرہ کرتا ہے، تو بہ او بہ دہ اتنے بڑے عالم، اور تم ابھی نے نے فارغ ہوئے ہو، اور استے بڑے عالم، اور تم ابھی نے نے فارغ ہوئے ہو، اور استے بڑے عالم، اور تم ابھی نے نے کار نے جو، اور استے بڑے عالم سے مناظرہ کرنے جا رہے ہو، اور استے بڑے عالم سے مناظرہ کرنے جا رہے ہو، ہور اللہ والے بھی ہیں۔ حضرت گنگونی نے عرض کیا کہ حضرت! انہوں نے آئیک رسالے کے اندر الی فلط بات لکھ دی ہے۔ حضرت حاتی صاحب نے حضرت مولانا کو شخدا کیا، اور اسی شخدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صاحب نے دی، حاتی صاحب کی ان پر الیمی نظر پڑی کہ مناظرہ کرنے کا جو ارادہ تھا دو تو ختم کر دیا، اور وہیں حضرت حاتی صاحب ہے بیعت ہوگئے۔

حمهين سب چھ ديديا

پھر چالیس دن وہاں رہے، حالا کلہ جب منگوہ سے چلے سے تو اس خیال سے چلے سے تو اس خیال سے چلے سے کوئی کیڑے وغیرہ بھی

ساتھ نہیں لئے تھے، بلکہ جو جوڑا پہن کر آئے تھے، ای کو دھوکر سکھاکر دوبارہ پہن لیتے، اس طرح چالیس دن وہاں گزار دیے۔ اس قیام کے دوران حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب رگڑے کھلائے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب چالیس دن کے بعد واپس جانے گئے تو حضرت حاجی صاحب نے ان سے فرمایا کہ:

میاں رشید احمہ: جو پچھ میرے پاس امانت تھی، وہ ساری میں نے تمہارے حوالے کردی۔"

یہ کوئی معمولی مقام ہے کہ شخ میر کیے کہ جو پچھ میرے پاس تھا، وہ سب پچھ میں نے چاہیں مقام وہ سب کچھ میں نے چاہیں دن میں منہیں دیدیا، اللہ تعالی نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا۔

#### حفرت گنگوهی کی عجیب حالت

پھر جب آپ واپس گنگوہ پنچے توایک عرصے تک عجیب استفراق کی والت طاری رہی، حتیٰ کہ بہت عرصے تک حضرت حاجی صاحب کو خط بھی نہیں الکھا، تو حضرت حاجی صاحب نے خود خط لکھا کہ:

"مت سے آل عزیز کی خیریت معلوم نہیں ہوئی، کس حالت سے مطلع حالت سے مطلع کریں۔"

اب دیکھتے! میہ خط شیخ اپنے مرید کو لکھ رہا ہے۔ جواب میں حضرت محنگوہی رحمة الله علیہ نے لکھا کہ:

حضرت! بہت ون سے خط نہیں لکھ سکا، کو تاہی رہی، لیکن

اس لئے نہیں کھا کہ اپنی حالت کھتے ہوئے شرم معلوم ہوتی تھی کہ کیا اپنا حال کھوں، آپ سے تعلق بھی ہوگیا، اس کے بادجود اپنی بے حالی کو کیا کھوں۔ اس لئے شرم معلوم ہوتی تھی، البتہ آپ کی دعاؤں اور توجہ سے اتنا فرق ضرور معلوم ہوتا ہے کہ:

#### ﴿ ا﴾ .... شريعت طبيعت بن گئي ہے۔

یعیٰ جس طرح انسان کے اندر طبعی نقاضے بھوک اور پیاس کے ہوتے ہیں اور جب تک انسان ان نقاضوں کو پورانہ کرلے، انسان کو اس وقت تک چین نہیں آتا، ای طرح شریعت کے نقاضوں پر جب تک عمل نہ کرلوں، اس وقت تک چین نہیں آتا۔

#### ﴿٢﴾ .... مادح اور ذام يكسال موسك بير

یعن تحریف کرنے والا اور برائی کرنے والا دونوں برابر ہوگئے ہیں، کوئی تحریف کرے تو، اور کوئی برائی کرے تو، دونوں کے اندر کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تحریف کر رہا ہے، نہ تحریف سے طبیعت میں کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے اور نہ برائی سے طبیعت میں کوئی تخیر آتا ہے۔

﴿٣﴾ ..... كس مئله شرعى مين كوئي اشكال باقى نهيس رہا\_

جب یہ خط تھانہ بھون میں حفرت حاجی صاحبؓ کے پاس پہنچا تو آپ نے دہ خط اپنے سر پرر کھ لیا اور فرمایا کہ:

یہ حال جو انہوں نے لکھا ہے، یہ تو اب تک ہمیں بھی حاصل نہیں ہوا۔

بہر حال! یہ کیے شخ اور کیے مرید تھے۔ یہ ایسے ہی نہیں بن جاتے، بلکہ کچھ رگڑے کھانے پڑتے ہیں۔

#### حضرت گنگو هی کا ایک اور واقعه

انبی چالیس دن کے قیام کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن حفرت حاجی صاحب نے اپنے مرید حفرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو بلایا کہ آج تم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، چنانچہ کھانے کے وقت تشریف لے آئے، دستر خوان پر سالن کے دو پیالے تھے، ایک میں کوفتے ایک میں دال تھی، حضرت حاجی صاحب نے کوفتے کے سالن کا پیالہ اپنے پاس رکھا اور دال کا پیالہ ان کے سامنے رکھ دیا، اشارہ اس طرف کر دیا کہ دال تم کھاؤ، کوفتے ہم کھائیں گے، کھانے کے دوران حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ پہنے گئے، حافظ صاحب نے فرایا کہ:

حفرت! یه کیا آپ کر رہے ہیں کہ خود تو کوفتے کھا رہے ہیں ادر اس کو دال کھلارہے ہیں؟ حضرت حاجی صاحب ؓ نے قرمایا کہ: ارے یہ تومیر ااحسان ہے کہ اس کو اپنے ساتھ بھاکر کھلا رہا ہوں، حق تو یہ تھا کہ روٹی پر دال رکھ کر ہاتھ میں دیدیتا کہ باہر سیڑھیوں پر بیٹھ کر کھالے۔

یہ الفاظ کہنے کے بعد حفرت مولانارشید احد گنگوھی کے چرے کی طرف و کیما کہ اس بات ہے ان کے چرے پر کوئی تغیر آیا یا نہیں؟ دیکھا کہ کوئی تغیر نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ المحمد لللہ کبر کی بیاری نکل گئی ہے۔ بہر حال! اس طرح رگڑے دیے جاتے ہیں، تب جاکر علاج ہوتا ہے، ہر ایک کے بس کا کام نہیں کہ وہ اینے بارے میں خود فیصلہ کرلے کہ میراکیا علاج ہے۔

#### شخ سے علاج تجویز کراؤ

ایک صاحب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے، وہ اپنا علاج خود تجویز کرلیا کرتے تھے، خود ہی فیصلہ کرلیا کہ میرے اندر تکبر کی بیاری ہے اور پھر خود ہی اپنا علاج تجویز کرلیا۔ایک مرتبہ حضرت والد صاحب نے ان کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اس طریقے سے تمہارا نفس اور زیادہ موٹا ہو رہا ہے، اور تمہارے اندر اور زیادہ تکبر بڑھ رہا ہے۔اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس و منجر "کی بیٹار قسمیں ہیں، ہر ایک کا تھم الگ ہے، ہر ایک کا علم الگ ہے، ہر ایک کا علم الگ ہے، ہر ایک کا علاج اس لئے اس کے علاج کی راستہ نہیں ہے علاج الگ ہے۔اس لئے اس کے علاجہ کو کی راستہ نہیں ہے ملاح الگ ہے۔اس لئے اس کے علاجہ کو دو۔ وہ شخ پہلے یہ دیکھے گا کہ تکبر ہے یا کہ اپنی اور دھو کہ ایک کا شبہ اور دھو کہ نہیں ؟

ہو تا ہے۔ بعض او قات تکبر ہو تا ہے گر اسے تکبر نہیں سمجھا جاتا، اس لئے بیخ پہلے تشخیص کرے گا کہ اس کے اندر تکبر ہے یا نہیں؟ تشخیص کرنے کے بعد وہی اس کاعلاج بھی تجویز کرے گا۔

### شیخ کی تقلید محض کرو

حتی کہ جو شخص بظاہر عالم اور فارغ التحصیل ہے، قرآن و حدیث اور فقہ و تفیر سب کچھ پڑھا ہوا ہے، بظاہر تو وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن ایسے عالم کو بھی شخ محق کی تقلید محض کرنی پڑتی ہے، جب شخ میہ کہدے کہ تمہارے اندر کبر ہے تو سمجھ لے کہ بال میرے اندر کبر ہے، اور پھر اس کا علاج کرائے، چوں و چراکی شخجائش نہیں، اگر چوں و چراکرے گا تو مارا جائے گا۔

كسى نے خوب كماہے كه:

تلمیذے کہ چون وچرا مکند و مریدے کے چون وچرا کند، ہر دورابصحر اباید فرستاد۔

یعنی وہ شاگر دجو علم ظاہر حاصل کر رہاہے، اگر وہ چوں و چرا
نہ کرے، اس کو باہر نکال دو، وہ شاگر د بننے کے لا کُن نہیں،
اس کا کام بی میہ ہے کہ سیجھنے کے لئے سوال کرے، جو شبہ
پیدا ہو جائے اسے پیش کرے۔ اور جو شخص کی شخ کا مرید
ہو، وہ چوں و چرا کرے کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ ایسا کیوں
کیا؟ ایسے مرید کو جنگل بھیج وینا چاہئے، وہ مرید بنائے جانے

کے قابل نہیں ہے۔ البذا شاگرد کا وظیفہ یہ ہے کہ چون وچراکرے اور سوال کرے، جو شاگرد سبق میں خاموش بیشا ہے اور بھی کچھ پوچستا ہی نہیں، وہ احمق ہے، وہ سبق کا حق ادا نہیں کر رہا، اور مرید کاکام یہ ہے کہ وہ خاموش بیشے، وہ چون و چرا نہ کرے، وہ اگر چوں و چرا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر فرانی ہے۔

البذا جو عالم ظاہر ہو، اس کو اس بات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بلاچوں و چرا شخ کی بات کو تشلیم کرے، اس لئے کہ علم کے اندرخود رفعت کی شان موجود ہے، لبذا جس شخص کو کوئی علم حاصل ہو جاتا ہے، اس کے اندر خود بخود ترفع اور برائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ کمال حاصل ہوا۔ اس لئے اکثر و بیشتر علم کے ساتھ تکبر آئی جاتا ہے، جب تک اس کی تربیت نہ ہو اور رگڑے نہ کھائے۔

### بھائی ذکی کیفی مرحوم کا واقعہ

میرے سب سے بوے بھائی محمد ذکی کیفی مرحوم ہے، جو شامر بھی تھے۔
بیپن میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں کافیہ اور شرح جامی تک کتابیں پردھی
تھیں اس کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا تھا، پھر تجارت وغیرہ میں لگ گئے، ایک دن میں
نے ان سے بوچھا کہ بھائی جان! آپ نے تعلیم کھمل کیوں نہیں کی تھی، ورمیان
میں کیوں چھوڑ دیا تھا؟ جواب میں فرمایا کہ بوے میاں نے ہمارا معاملہ ختم کر دیا

قا۔ "بوے میاں اللہ عراد حضرت میاں سید اصغر حقیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے، اور صاحب کشف وکر امات بزرگ تھے۔ میں نے پھر سوال کیا کہ قصۃ ہوا تھا؟ فرمانے گئے کہ ایک بر تبہ بیں گرسے دار العلوم دیوبند پڑھنے کے لئے جارہا تھا، داستے ہیں حضرت میاں صاحب کا مکان تھا، اور حضرت میاں صاحب گریں تشریف فرما تھے۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ یہ نہیں ہوسکا تھا کہ میاں صاحب کے گھر کے پاس سے گزریں اور میاں صاحب سے سلام کر کے اور دعا کرائے نہ جائیں۔ جی نے سوچا کہ حضرت میاں صاحب سے سلام کر کے اور دعا کرائے نہ جائیں۔ جی نے سوچا کہ حضرت میاں صاحب موجود ہیں، چلوان کو سلام کر کے والے دعا کرائے نہ دعا کرائوں پھر مدرسہ جاؤں۔ میاں صاحب اپنے پاس بادام وغیرہ بھی رکھا کرتے تھے، جب کوئی بچہ ان کے پاس ملاقات کے لئے آتا تو اس کو بادام وغیرہ بھی دیا

«علم " تعلَّى كا سبب

بہر حال! میں ان کے پاس گیا اور جاکر سلام کیا، حضرت میال صاحب نے جواب دیا، پھر میں نے دعاکی درخواست کی: حضرت! میرے لئے دعا فرماد بیجے کہ اللہ تعالی بی علم بلاگی اللہ تعالی نا، علم بلاگی خواب دیا، نا بھائی نا، علم بلاگی خواب چیز ہے، میں تمہارے واسطے دعا نہیں کر تا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ اللہ قرمارے ہیں کہ علم بوی خواب چیز ہے۔ پھر اپنے بارے میں فرمانے گے کہ میاں صاحب پہلے دار العلوم میں مولسری کے درخت کے بیٹی پرائی چٹائی پر جیشا صاحب پہلے دار العلوم میں مولسری کے درخت کے بیٹی پرائی چٹائی پر جیشا

کرتا تھا، اور اب چوکی پر پیٹے کر پڑھاتا ہے، اور اب میاں صاحب ہے کہو کہ ینچے بیٹے کر پڑھا دو تو میاں صاحب کے عزاج میں فرق آ جاتا ہے۔ میاں! علم تو تحکیر اپیدا کرتا ہے، اس واسلے میں تہارے واسلے علم کی دعا نہیں کرتا۔ بھائی جان کہتے ہیں کہ جھے اس دن خطرہ ہو گیا تھا کہ بڑے میاں نے ہمارا تو پہ صاف کر دیا، اب یہ علم پورا ہونے والا نہیں۔ بہر حال! وہ تو صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، اللہ تعالی نے ان پر منکشف فرمایا ہوگا کہ اس علم کی جمیل ان کے حق میں مقدر انہیں ہے، اِس لئے مناسب طریقے سے بچے کو بتادیا۔

لیکن بات جوار شاد فرمائی وہ یہ تھی کہ علم تکبر پیدا کر تاہے، لبذا اگر علم کی وجہ سے تکبر پیدا ہو گیا، تو پھراس علم سے ہزار در چہ بہتر یہ تھا کہ آد می جاہل رہتا، اور ایک ان پڑھ دیہاتی کی طرح زندگی گزارتا تو کم از کم اللہ تعالیٰ کے یہاں جاکر علم کے اس تکبر اور بڑائی کا عذاب نہ ہوتا۔ اس لئے علم کے ساتھ اکثر و بیشتر یہ چیز جمع ہو جاتی ہے اور اس کا حل اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کہ اپنی لگام کس کے حوالے کرے، وہ یہ دیکھے کہ کیا بیاریاں اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اور جو بیاریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور جو بیاریاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کا علاج کرے۔

### علم دو دھاري تلوار ہے

ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ علم وو دھاری تکوار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس علم میں نور عطا فرمادے، اس میں برکت عطا فرمادے اور اس کو نافع بنادے تو پھر سجان اللہ، یہ علم کیا عجیب وغریب چیز ہے۔

لین اگر خدا نخواستہ اس علم میں نور اور برکت نہ ہو، اس میں نافعیت نہ ہو، اور سے
انسان کو کبر اور گھنڈ میں جٹلا کر دے تو پھر اس علم سے زیادہ مہلک چیز بھی کوئی

منہیں ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جٹنی مرغن اور
شاعدار اور حزیدار غذا ہوتی ہے، سرنے کے بعد وہ اتی بی زیادہ بد بودار بن جاتی
ہے، اگر معمولی غذا ہے، جس میں روغن نہیں ہے، اس کے سرنے نے تھوڑی
بہت بد بو پیدا ہوگی، لیمن مرغن غذا سرنے کے بعد سارے محلے کو متعفن کر
دے گی۔ ای طرح جتنے اونچ سے انسان گرتا ہے، اتی بی چوٹ زیادہ لگتی ہے،
اس طرح یہ علم اگرچہ اعلی درج کی چیز ہے، لیمن اگریہ فراب ہو جائے اور انسان
کو تکبر اور تھمنڈ میں جٹلا کر دے تو یہ علم انسان کے لئے اتنا بی مہلک ہے، اس
لئے خاص طور پر عالم کو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ کسی سے اپنی اصلاح

#### شيطان كاواقعه

میں نے اپنے والد ماجد قد س اللہ سرہ سے سنا کہ کسی شخص نے خواب میں شیطان کو دیکھا کہ وہ بہت ساری گفریاں اپنی کمر پر اٹھائے لے جا رہا ہے۔ چیسے بخارہ ایک شہر سے دو سرے شہر سامان اٹھاکر لے جا تا ہے ادر بیتیا ہے، اس طرح وہ بھی سامان لے جا رہا ہے، اب گفریوں کو دیکھا تو کسی گفری میں پاخانہ بھرا ہوا ہے، کسی میں گوبر، اور کسی میں پیشاب بھرا ہوا ہے، اس نے شیطان ہے، کسی میں لید، کسی میں گوبر، اور کسی میں پیشاب بھرا ہوا ہے، اس نے شیطان سے بوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ شیطان نے ایک گفری کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سے بوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ شیطان نے ایک گفری کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بحب جاہ ہے، کسی کی

طرف اشارہ کرکے کہا کہ یہ حمد ہے وغیرہ، لیکن یہ سب چیز نجاستوں کی شکل میں مصیب ان صاحب نے پھر شیطان سے پوچھا کہ ان کو کہاں لے جارہا ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ ان کو لیے جا کر فروخت کروں گا۔ ان صاحب نے پھر پوچھا کہ پینے دے کر چھے سے یہ نجاسیں کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا کہ اپنے مال کی منڈی میں جانتا ہوں، اور اس کے گاھک اور خریداروں کو میں جانتا ہوں، یہ "تکبر" اور "کب جاہ" یہ دو نجاسیں میں مولویوں کے پاس جا کر بیچوں گا، وہ ان دونوں کے کھانے میں بڑا مرہ آتا ہے۔ دونوں کے بڑے شو گا کیا مطلب ہے؟ "کہ جاہ" کے معنی ہیں "شہرت" کہ لوگ میرے گب جاہ کا کیا مطلب ہے؟ "کہ جاہ" کے معنی ہیں "شہرت" کہ لوگ میرے آگے جھیس، لوگ میرے معتقد بنیں، لوگ میر کی تحریف کریں، میری شہرت آگے جھیس، لوگ میرے معتقد بنیں، لوگ میر کی تحریف کریں، میری شہرت ہو، یہ سب "کہ جاہ" ہے۔ "کہ جاہ" کو بیچنے کی سب سے بہترین منڈی" مولوی صاحبان" ہیں، وہاں جاکر اس کو بیچوں گا، وہ خوب مزے لے کر اس کو کھا کیں گا۔

### "ہم بھی کچھ ہیں"کا خیال

بہر حال! یہ علم ایک تو بذات خود فی نفسہ طالب علو ہے، اس لئے صاحب علم کے اعدر تکبر پیدا کرتا ہے۔ دوسری آفت اس علم میں یہ ہے کہ لوگ حامل علم دین کی عزت کرتے ہیں، کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی اس کے پاؤں چوم رہا ہے، کوئی اس کے لئے ہدیہ لا چوم رہا ہے، کوئی اس کے لئے ہدیہ لا چوم رہا ہے، کوئی اس کے لئے ہدیہ لا براہے، کوئی وہ حامل علم اپنے بارے میں رہا ہے، کوئی دعوت کر رہا ہے، ان افعال کے نتیج میں وہ حامل علم اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں، یہ اتن ساری مخلوق جو ہماری عزت کر رہی

ہے، ہلاے پیچے پھر ربی ہے، آخر کھی تو ہارے اندر کمال ہوگا۔

#### ا يك لا جُنْ كا واقعه

چانچہ الل علم کی ایک مثال دیتے ہوئے حضرت تھانوی رحمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ "اشعب طماع" ایک بہت لا کچی انسان تھا۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا، بے اس کو چھٹرنے کے لئے اس کے پیچے لگ گئے، ان بچوں سے پیچا چیرانے کے لئے اس نے بچوں سے کہاکہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، فلال جگہ جاؤ، وہاں مٹھائی تقتیم ہوری ہے، چنانچہ بچ اس طرف بھا کے توخود مجی بچول کے چھے بھا گنے لگا، لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ سب یے بھاگ رہے ہیں تو ضرور مٹھائی تقتیم ہور ہی ہوگی۔ ہماری مثال بھی الی ہے یہ پہلے اپنے علم کے ذریعہ مخلوق کو دھوکہ دیا، اس دھوکہ دینے کے نتیج میں جب مخلوق جاری معتقد ہوگئ، اب کوئی ہاتھ چوم رہاہے، کوئی وعوت کر رہاہے، کوئی مديد لا رہا ہے، كوئى علامه كالقب دے رہا ہے، تواب دماغ ميں سيه خيال آياكه جب اتی ساری مخلوق مارے پیچے چل رہی ہے اور ماری معتقد ہو رہی ہے تو مارے اندر ضرور کوئی وصف ہوگا جس کی وجہ سے بیہ ساری مخلوق ہماری معتقد ہو رہی

> زبانِ خلق کو نقارہ خدا سمجھو اس کے بتیج میں وہ عالم اور زیادہ تکبر میں بتلا ہو جاتا ہے۔

### علم پر شکر ادا کریں

البذا جو حضرات علم دین سے وابستہ ہیں، یا جن کو اللہ تعالی نے کوئی اور وصف عطا فرمایا ہے، ان کو اس کی بہت زیادہ فکر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ بیاری پیدا نہ ہو جائے۔ اور اگر پیدا ہو جائے تو اس کا فرری علاج ضروری ہے، وہ علاج سے کہ اس علم کا مستحق علاج یہ ہے کہ اس علم کر اللہ تعالی کا شکر اداکیا کریں کہ یا اللہ! ہیں اس علم کا مستحق نہیں تھا، پھر بھی آپ نے عطا فرما دیا، اے اللہ! آپ کا شکر ہے۔ اور اس بات کا استحضار کرے کہ یہ علم ان کی عطا ہے، اور وہ جب چا ہیں واپس لے لیں، میر ااس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ قر آن کریم کا ارشاد ہے:

لِكُيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا.

سب کچھ پہلے معلوم تھا، بعد میں سب رخصت ہو گیا، اور اب کچھ بھی باقی نہیں۔ اگر انسان کے دماغ کا ذرا سا اسکر و ڈھیلا ہو جائے، تو ایک سینڈ کے اندر ساراعلم، ساری معرفت، ساری تحقیقات، سب ختم ہو جائیں، لہذاانسان کس بات پراترائے؟ کس بات پراترائے؟ کس بات پراترائے؟

### عالم اور شیخ کے در میان فرق

ای وجہ سے حضرت کنگو حی اور حضرت نانو توی جو اپنے وقت بیل علم کے پہاڑ تھے، لیکن اپنی اصلاح کے لئے حضرت حاجی المداد الله صاحب مہاجر کی رحمة الله علیہ کی خدمت بیل گئے، جو ضابطے کے پورے عالم بھی نہیں تھے، لوگوں نے حضرت نانو توی رحمة الله علیہ سے کہا کہ حضرت! یہ کیا قصة ہوا کہ الثام الملہ ہوگیا

؟ ان كو چاہئے تھاكہ وہ آپ كے پاس آتے، اس لئے كه آپ عالم بير، وہ عالم نہيں بيں، ليكن آپ ان كے پاس چلے گئے۔

#### ایک مثال

جواب میں حضرت نانو توی رحمة الله علیه نے فرمایا که جاری اور ان کی مثال الی ہے جیسے ایک مخص کو مٹھائی کے بارے میں پوراعلم اور پوری تحقیق ماصل ہے، مثلاً اس کو گلاب جامن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ سب سے يہلے كس نے ايجاد كى، اس كا موجد كون ہے، كہال كہال يد متعارف ہوئى، كن ملوا اللي يد كفائل جاتى ہے، كن چروں سے اس كو بنايا جاتا ہے، اس كے اجراء ر کی کیا کیا ہیں، اور اس کی کتنی قتمیں ہیں، اور اس کو کیسے پکایا جاتا ہے، اور کیسے الا جاتا ہے، اور اگر اس سے کہا جائے تو وہ گلاب جامن کے فضائل پر ایک تقریر كردے اور ايك مقالہ كھدے ليكن اس سے يوچھا جائے كہ تم نے مجھى گلاب جامن کھائی ہے؟ تودہ جواب میں کے میں نے مجی نہیں کھائی۔ ایک دوسر افخص ہے جس کو گلاب جامن کی تاریخ کے بارے میں کھے پت نہیں کہ مس نے ایجاد کی، اون اس کا موجد ہے، کس طرح ایکائی جاتی ہے، لیکن روزانہ میج وشام گلاب جامن کھاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بتاؤان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ وہ بہتر ہے جس میں گلاب جامن پر مقالہ لکھنے کی ملاحیت ہے یاوہ بہتر ہے جو روزانہ مج وشام گلاب جامن کھاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ بہتر ہے جوروزانہ صح وشام کھاتا ہے، اگرچہ اس کی تعریف بیان نہیں کرسکتا۔

پر فرمایا کہ ہماری مثال اس حض کی سے جس کو گلاب جامن کی پوری

تاریخ معلوم ہے، اس کی لغوی اور اصطلاحی تحریف جانتا ہے، لیکن کھائی مجھی نہیں، اور حاجی صاحب وہ ہیں جو روزانہ کھاتے ہیں، جب ہم حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں گئے تو ہم نے صرف گلاب جامن کی تاریخ بی پڑھی تھی، انہوں نے گلاب جامن اٹھاکر ہمارے منہ میں رکھ دی کہ لوگلاب جامن کھالو۔ اس لئے ہم حاجی صاحب کی خدمت میں گئے تھے۔ بہر حال! علم والے کو خاص طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ باطن کی اصلاح کرائے اور کی شخ سے تربیت حاصل بات کی ضرورت ہے کہ وہ باطن کی اصلاح کرائے اور کی شخ سے تربیت حاصل کے سے کہ دو ہالی کی اصلاح کرائے اور کی شخ سے تربیت حاصل کی صرورت ہے کہ وہ باطن کی اصلاح کرائے اور کی شخ سے تربیت حاصل

الله تعالى مم سب كوان باتوں پر عمل كرنے كى توفيق عطا فرمائے۔ آمين۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين









#### بم الله الرحمن الرحيم

## يندر هوس مجلس

الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلواة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله واصحابه أجمعين أمابعد!

كبركاايك علاج

"فرمایا کہ کبر کا ایک علاج ہے کہ عظمت حق سجانہ کو پیش نظرر کے، جس موقع پر کبر کا اندیشہ ہواس وقت تو ضرور ورنہ اور بھی بہتر ہے کہ روزانہ ایک وقت اس کے لئے نکال لے "
کبر کا ایک علاج ہے کہ انسان اللہ جل جلالہ کی عظمت کا استحفسار کرے، اور اس کے ساتھ اپی بے وقعتی کا استحفسار کرے۔ اس کے علاوہ ایک بزرگ کے جواب کا ستحفسار کرے جوجواب ان بزرگ نے ایک متکبر کودیا تھا، ایک متکبر نے ان بزرگ سے کہا کہ جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو کون ہے ؟ تیری حقیقت ہے کہ اول نطفة مذرة، و آخر ك جیفة قذرة و آخرك جیفة قذرة

یعنی تیری ابتداء تو ایک گندہ نطفہ ہے، اور تیری انتہاء بد بودار مردار پر ہونے والی ہے۔ تو ایک حالت میں چہنچے والا ہے کہ تیرے عزیز وا قارب اور رشتہ دار بھی تجھے اینے پاس دکھنے کو تیار نہیں ہوں گے، بلکہ تجھے گھڑے میں پھینک آئیں گے، اس لئے کہ آگر تجھے اور زیادہ گھر میں رکھا گیا تو گھر میں بد بو پھیلادے گا۔ لہٰذا تیری ابتداء اور انتہا تو یہ ہے، اور دونوں کے در میان کا جو زمانہ ہے، اس میں تو ہروقت نجاست اٹھا کر پھر رہا ہے۔

کھال کے ذریعہ پر دہ یوشی

اللہ تعالیٰ نے اس کھال کے ذریعہ پر دہ پوشی فرمار کھی ہے، یہ کھال اگر کی جگہ سے چھیل دی جائے تو اندر سے گندگی ہر آمد ہو جائے گی، کہیں سے خون نکل آئے گا، کہیں سے بیپ نکل آئے گی، کہیں سے پیثاب نکل آئے گا، کہیں سے پیثاب نکل آئے گا، کہیں سے پاخانہ نکل آئے گا۔ پورے جہم میں گندگی ہی گندگی بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کھال کے ذریعہ پر دہ پوشی فرمار کھی ہے جس کی وجہ سے وہ نجاست نظر نہیں آئی۔ حضرت والا فرماتے ہیں جب بھی تہمارے دل میں اپنی برائی کا احساس پیدا ہو تو ذرااس بات کو سوچ لیا کروکہ میری ابتداء کہاں سے ہوئی اور میر اانجام کیا ہونا ہے۔

قضاء حاجت كي حالت كالقور

حضرت فرماتے ہیں ایک کار آر نسخہ اور بتاتا ہوں۔وہ یہ کہ جبول میں تکبر پیداہو، اس وقت اپنی اس حالت کا تصور کر لیا کر وجب قضاء حاجت کے لئے بیٹھتے ہو، اس وقت کیا حالت ہوتی ہے اور کیاشان ہوتی ہے۔ بس ساراتکبر دهر اره جائے گااور پہ چل جائے گاکہ میری حقیقت تو یہ ہے۔
بہر حال اللہ جل جلالہ کی عظمت کا استحصار اور اپن بے وقعتی کا
استحصار کرے۔ کس بات پر انسان ناز کرے؟ کس چیز پر فخر کرے؟ نہ
کوئی چیز اپن ہے، نہ اپنی طاقت سے حاصل ہوئی، نہ اپنے بل بوتے پر باتی رہ
علی ہے، جو کچھ حاصل ہے، دہ سب کسی کی عطاہے۔

ایک اور علاج

"فرمایا که علاج بی کاایک جزویہ ہے کہ قصد اُلیے افعال اختیار کرے جو عرفاً موجب ذات سجھتے ہیں۔ اور بدون اس کے دوسرے علاج ناکافی ہیں"

لینی قصد اُ ایبا کام اختیار کرے جس کو عام طور پر لوگ ذلت کا کام سجھتے ہیں، بطور علاج کے وہ کام کرے ۔ جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔

حضرت عمر كاا يناعلاج كرنا

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاندار جہہ بہن کر خطبہ دیا، وہ جبہ بہت پند آیا اور اپناسر اپا چھا معلوم ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جبہ اتار ااور مشک اٹھا کر کمر پر لادی، اور پائی بھر کر لوگوں کے گھروں میں پہنچانا شروع کر دیا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے گئے کہ چو نکہ میرے دل میں عجب کاخیال آگیا تھا، اس لئے اس کے فرمانے گئے کہ چو نکہ میرے دل میں عجب کاخیال آگیا تھا، اس لئے اس کے ذریعہ میں اس عجب کاعلاج کر رہا ہوں۔ حضر ت ابو ہر میر اور قرو رش کی حضر ت ابو ہر میر اور قرو رش کی میں گئے رہے حضر ت ابو ہر میر اللہ تعالیٰ عنہ در س و تدریس کے کام گئے رہے

تے، ان کوسیاست سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ایک مرتبہ بحرین کے گورنر چھٹی پر جارہے تے، ان کی جگہ پر ان کو گور نر بنادیا گیا۔ چو نکہ درولیش آدمی تھے، ساری عمر قال اللہ و قال الرسول میں گزاری تھی۔ سارادن گورنری کے کام میں مشغول رہتے، شام کو لکڑیوں کا ایک گھر سر پر رکھتے اور بازار کے در میان سے اس طرح گزرتے کہ آواز لگاتے جاتے کہ ہڑا! میر المو منین آرہے ہیں۔ گویا کہ راستے میں لوگوں کو متنب بھی کرتے جاتے کہ یہ امیر المو منین آرہا ہے جس کے سر پر لکڑی کا گھر ہے۔ یہ کام اس لئے کرتے کہ کہیں گورنری کی شان کی وجہ سے دماغ میں تکبر پیدانہ ہو جائے، اس طرح سے اپناعلاج خود کیا۔

حضرت گنگوہی کا طلبہ کے جوتے اٹھانا

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوبی رحمة الله علیه، جو "قطب الار شادامام وقت اور ابو حنیفه عصر" کے لقب سے مشہور ہیں، حضرت تقانوی رحمة الله علیه نے "ارواح ثلاثة" میں ان کاواقعہ لکھائے کہ حضرت والا ایک دفعہ سبق پڑھارہے تھے اور بارش شروع ہوگی تو طلبہ سے فرمایا کہ اندر چلیں۔ طلبہ اپنی اپنی کتابیں لے کراندر جانے گئے، اور حضرت والا طلبہ کے جوتے سمیٹ کراندر لے جانے گئے تاکہ وہ بارش میں بھیگ کر خراب نہ ہو جائیں۔

یہ طلبہ کے جوتے دووجہ سے اٹھارہے تھے: ایک اپنے علاج کی غرض سے کہ کہیں میرے اندر تکبر کا شائبہ پیدانہ ہو جائے۔ دوسر می وجہ یہ تھی کہ جب انسان یہ علاج کرلیتا ہے تو اس کا نفس مڑکی اور محلی ہوجا تا ہے اور جب الله والے كانفس مزكى اور محلّى ہوجاتا ہے تواس كويد بات غير معمولى معلوم نبيں ہوتى كہ بيں طلبہ اور شاگر دول كے جوتے اٹھار ہاہوں بلكہ بدكام بھى اس كے معمول كاليك حصر بن جاتا ہے۔

حضرت تفانوي كي سيد سليمان ندوي كونفيحت

تحكيم الامت حضرت قعانوي رحمة الله عليه كي خدمت ميس حضرت سيد ملیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ بورے ہندوستان میں جن کے علم کاڈ نکائج رہاتھا، ''سیر ۃ النبی'' کے مصنف، محقق وقت،اور ساسی اعتبار سے بھی لوگوں کے اندر مشہور ومعروف۔حضرت سید صاحب خود بیان فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ کے یاس سے ر خصت ہونے لگا تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت! کوئی تھیجت فرمادیں۔حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی کہ یا الله! بيرائي بوے عالم بيں اور مجھ سے كهه رہے بيں كه ميں تفيحت كرول يا الله! اليي نفيحت دل ميں ڈال ديجئے جوان كے حق ميں فائدہ مند ہو\_ تواس وقت بیساختہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ جائے یہاں اول و آخر ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو مٹادینا۔ حضرت سید صاحب فرماتے ہیں کہ بیہ بات کہتے ہوئے حضرت تھانوی رحمة الله عليه نے اينے ہاتھ كو جھ كا ديا، وه جھٹا میرے دل پر ایبالگا کہ ای وقت گریہ طاری ہو گیا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد حضرت سید صاحب نے اپنے آپ کوالیا مٹایا، ایسا مٹایا کہ میں نے ایسی بہت کم نظریں

د میمی ہیں کہ اسٹے بڑے عالم نے اپنے آپ کوابیا مٹایا ہو۔اس طرح مٹایا کہ میں نے ایک دن حضرت سید صاحب کو دیکھا کہ حضرت تھاٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے باہر حاضرین مجلس کی جو تیاں سید ھی کررہے ہیں۔ علوم توان بڑے میاں کے پاس ہیں

حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں نے دیکھاکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سہ دری میں بیٹھ کر تھنیف کاکام کررہے تھے، اور حضرت سید صاحب دور ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تکنکی باندھ کر دکھ رہے تھے جہال سے حضرت تھانوی ان کونہ دکھ سکیں۔ میں اچانک پیچے سے ان کے قریب پہنچا اور کہا کہ حضرت! یہاں کیا کررہے ہیں؟ کیاد کھ رہے ہیں؟ میر سے سوال پر اچانک چونک پڑے اور کہا کہ کچھ نہیں۔ میں نے جب اصر ادکیا تو فرمایا کہ میں سے دکھ رہا تھا کہ ساری زندگی جن چیزوں کو علوم سمجھے رہے، وہ تو جہل ثابت ہوئے، علوم تو ان برے میاں کے پاس ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت سید میا سے دکھ دوران کے شخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یہ صاحب کووہ مقام بخشاکہ خود ان کے شخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یہ شعر کہا:

از سلیمان گیر اخلاصِ عمل
دال تو ندوی را منزہ از دغل

یہ شعر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید صاحب کے
بارے میں کہا۔ بہر حال، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، تب جاکر پچھ بنتا ہے۔
مٹادے اپنی ہستی کو گر پچھ مرتبہ چاہئے
کہ دانہ خاک میں ملکر گل گلزار بنتا ہے

کسی کے در پررگڑے کھائے بغیریہ چیز حاصل نہیں ہوتی،اس لئے کہا جاتا ہے کہ شخ کی گرانی میں یہ عمل کرے۔ حضرت مفتی اعظم کی تواضع

جارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ الله علیہ کا مطب ابتداء ميں رابسن روڈ ير تھا۔اى زمان ميں ميرے والد ماجد رحمة الله عليه كااى مطب كے كچھ فاصلے ير مكان تھا، حضرت ڈاكٹر صاحب خود بيان فرماتے ہيں كہ ایک دن میں مطب میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے یاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس ظاہری باریوں کے مریض بھی آتے تھے اور باطنی باریوں کے مریض بھی آیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھاکہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں دودھ کی پہلی لئے ہوئے سر ک پر سامنے سے گزررہے ہیں۔ میں نے سوجا کہ یااللہ! یہ مفتی اعظم اس طرح سرك ير بتيلى ہاتھ ميں لئے جارہا ہے۔جولوگ مطب ميں بیٹے ہوئے تھے،ان سے میں نے یو چھاکہ یہ مخص جو پتیلی ہاتھ میں لئے جارہا ے، جانتے ہویہ کون ہے؟ گول نے کہ ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا کہ ية يا كتان كے مفتى اعظم بي، اور ہاتھ ميں پتيلي لئے ہوئے اس طرح جارہے ہیں جس طرح ایک عام آدمی جاتا ہے۔ بھی برزائی کا نصور ہی تہیں آیا

الله تعالى في حضرت والد صاحب رحمة الله عليه كو تواضع كاوه مقام عطا فرمايا تقاكه سيحى بات يد به كه يس في اليامتواضع آدى كوئى نهيس ويكها

ایک تو آدمی بخطف تواضع کر تاہے، لیکن ان کے یہاں تواضع کے لئے کوئی تکلف نہیں تھا، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹی ہوئی تھی کہ میں تو بالکل بے حقیقت ہوں، اور اپنے بار نے میں دماغ کے اندر کی بڑائی کا تصور کبھی آیا، ہی نہیں، ای وجہ سے ان کو معمولی سے معمولی کام کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہو تا تھا میں نے خودد کھا ہے کہ آپ کرتے کے دامن میں بازار سے آلو خرید کرلے آتے تھے۔

حضرت مدني تنكي مفتى صاحبٌ كونفيحت

دیوبند میں بھی ایک دن ای طرح دودھ لینے کے لئے پتیلی لے کر جارہ جارہ جے، حضرت مولانا حسین احمد مذنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھ لیا انگلے دن جب آپ دار العلوم دیوبند میں پنچ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی صاحب!اللہ نے حضرت مفتی صاحب!اللہ تعالیٰ نے آپ کو تواضع کا بہت او نچامقام عطافر مایا ہے، لیکن اتنی تواضع بھی نہ کیا کرو،اس لئے کہ اب آپ دار العلوم کے مفتی ہوگئے ہیں،اور اس طرح کے کام کرنے ہے بعض او قات عوام کی نگاہوں میں وقعت کم ہو جاتی ہے،اس لئے اتنی بھی تواضع نہیں کرنی چاہئے۔ لیکن والد صاحب رجمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے تھے کہ میں تو بچھ ہوں،ی نہیں،اس لئے میں کیا اہتمام کرول کہ فلاں کام کروں اور فلال کام نہ کروں۔اللہ تعالیٰ نے تواضع کا یہ مقام عطا فرمایا تھا۔

#### بهمى ننگے پاؤل بھی چلا کرو

ہمارے حضرت والارحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی بھی نظے
پاؤں بھی چلا کرہ اور بھی کبھی دوسر ول کے جوتے سیدھے کردیا کرو۔
"ارواح المث لائۃ" میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خضرت
مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ جب کسی طالب علم کو دیکھتے کہ اس
کے اندر تکبر ہے، اور اس کے تکبر کاعلاج کرناہے تواس کو مامور کرتے تھے
کہ تم درسگاہ کے باہر طلبہ کے جوتے روزانہ سیدھے کیا کرو۔ اور جب کسی
طالب علم کودیکھتے کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے تواس کے جوتے خود
سیدھے فرمادیا کرتے تھے۔

### شخ کے بتانے پر ذلت کے کام کرے

یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس راستے میں بعض او قات ذلت کے کام کرنے
پڑتے ہیں، وہ ذلت کے کام بھی اپنی خود رائی سے
کرنے سے بعض او قات تکبر پیدا ہوجاتا ہے اور دماغ اور سر جاتا ہے بلکہ شخ
کی تگر انی میں کرے، جب شخ کے تووہ کام کرے اور جب شخ نہ کے تووہ کام
نہ کرے۔

ایک صاحب نے کمی کتاب میں پڑھ لیا تھا کہ دوسروں کے جوتے سیدھے کرنے سے تکبر دور ہوتا ہے، چنانچہ وہ صاحب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے اور دوسروں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کردیے۔ حضرت والد صاحب نے ان کومنع کیا کہ یہ کام نہ

کرو، پھر منع کرنے کی دجہ بتائی کہ اس مخف کے حالات ایسے ہیں کہ اگریہ جوتے سیدھے کریگا تو اور زیادہ اس کے دماغ میں تکبر پیدا ہوگا کہ میرے اندراتی تواضع پیدا ہوگئ ہے کہ میں لوگوں کے جوتے سیدھے کرتا ہوں۔ اس لئے حضرت فرماتے ہیں کہ اس راستے میں کی گرانی میں چلنا پڑتا ہے۔

كبراور شكر كافرق

فرمایا که:

نعمت پر فخر کرنا ''کبر"ہے اور اس کو عطاء حق سمجھنااور اپنی نا اہلی کو متحضر رکھنا''شکر"ہے۔

جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھاکہ "تکبر" کی بیاری کا بہترین علاج
کشرت شکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعمول پر شکر اداکرنے کی عادت ڈالنا۔
وہی بات حضرت نے اس لمفوظ میں ارشاد فرمائی کہ کسی نعمت کے حصول پر
فخر کرنا کہ اس کی وجہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسر ول کو کمتر سمجھنا، تکبر
ہے، لیکن سے سمجھنا کہ میں تو اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، اللہ جل شانہ نے محض اپنے فضل ہے یہ نعمت عطافر مادی ہے۔ یہ استحف ار "شکر" ہے اور یہی شکر کبر کاعلاج ہے۔

يه "تحديث نعت" ہے

اسی کو "تحدیث نعت "کہاجاتا ہے، یعنی اللہ تعالی کی نعت کاذکر کرتا کہ اللہ تعالی ہے نعم نعم نہیں کہ اللہ تعالی نے جھے یہ نعمت عطافر مائی ہے، نہ صرف یہ کہ یہ چیز تکبر نہیں

بلکہ عبادت ہے۔اور اپنی بڑائی کاذکر کر کے اپناکوئی وصف بیان کرتا تکبر ہے اور زبردست گناہ ہے۔

باطن کے یہ گناہ بہت باریک ہیں، اور ان کی سرحدیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ ایک طرف "تحدیث نعمت "ہے، اگر تحدیث نعمت کی غرض سے انسان اپنا کوئی وصف بیان کر رہاہے، یااللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا اور اس کی عطاء کا اظہار کر رہاہے تو یہ "عبادت" ہے، اور اگر اپنی بردائی کے خیال سے اس کا اظہار کر رہاہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن دونوں کے در میان خطا تھیا تھی گئاہ کیابات تکبر ہے اور کیابات" تحدیث نعمت "ہے، یہ ہر ایک خطا تھیا کہ کیابات تکبر ہے اور کیابات" تحدیث نعمت "ہے، یہ ہر ایک کے بس کاکام نہیں۔

"تحديث نعت" كاحكم

"تحدیث نعت" تو وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کا حکم دے رہے ہیں، فرماتے ہیں:

وامَّا بنِعْمَةِ رَبُّكَ فَحَدِّثْ (سروالنَّي)

یعنی آپ پر آپ کے رب کی جو تعمیں ہوئی ہیں، ان کولوگوں کے سامنے بیان کیا کریں کہ مجھے اللہ تعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس "تحدیث نعمت" کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ی با تیں ارشاد فرمایا:

"أنا سيد ولد آدم، ولا فخر"

مل آدم کے بیول کامر دار ہول، یہ "تحدیث نعت" ہے، کہ اللہ

تعالی نے مجھے یہ مقام عطافر مایا کہ مجھے تمام آدم کے بیوں کاسر دار بنادیا۔
لیکن کہیں ایبانہ ہو کہ یہ "تحدیث نعت "کبر کی حدیدی داخل ہو جائے۔ اس لئے فور اُاگلا جملہ ارشاد فرمادیا" ولا فخر "لیعنی میں اس پر کس فخر کا اظہار نہیں کرتا، جس سے دوسروں کی تحقیر ہو۔ اب دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے تھم کی تعمیل میں اپنے اوپر ہونے والی نعتوں کا ذکر فرمارہے ہیں، لیکن دھڑکا یہ لگا ہواہے کہ کہیں حدود سے متجاوز نہ ہو جاؤں، اس لئے فور اُفرمایا" ولا فخر "میں فخر نہیں کرتا۔

تحديث نعمت كى علامت

پھر "تحدیث نعت" کی ایک علامت ہے، وہ یہ کہ "تحدیث نعت"

کے نتیج میں سر اور زیادہ جھکتا ہے، اور تواضع پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور مزید عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے کہ انسان یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میں اس نعت کا مستحق نہیں تھا، اور میں اس نعت کو حاصل کرنے سے عاجز تھا، لیکن آپ نے محض ایخ فضل سے یہ نعت عطافر مادی۔ اس استحف ار اور اقرار کے نتیج میں اور زیادہ عاجزی پیدا ہوگی۔

فتح کمہ کے موقع پر آپ کی اکساری

فنح کمہ کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر 'کمہ مرمہ "میں داخل ہورہے ہیں،اوراس شہر میں فاتح بن کر داخل ہورہے ہیں جس شہر کے لوگوں نے آپ کے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، جس شہر کے

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُبِيْناً، لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَتِمَّ مِنْ تَقِيْماً (سورة (ج:10)

### تكبركي علامت

اور تعلی اور تکبر کی علامت ہے کہ اس سے گردن اکر تی ہے، سینہ تنآ
ہے، اور انسان اپنے آپ کو دوسر ول سے بالا سمجھتا ہے، اور دوسر ول کو حقیر
سمجھتا ہے، اور ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرتا ہے۔ ورنہ کم از کم یہ تو
ہو تاہی ہے کہ وہ دل سے اپنے آپ کو دوسر ول سے بڑا اور افضل سمجھتا ہے۔
اب دونول کے در میان حد فاصل قائم کرتا کہ کہال "تحدیث نعمت " ہے،
اور کہال "تکبر "شروع ہو گیا، یہ حد قائم کرنا آسان کام نہیں۔ یہی دہ مقام
ہے جہال شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شیخ یہ بتاتا ہے کہ تم جو نعمت کا اظہار
کررہے ہو، یہ "تحدیث نعمت "نہیں ہے بلکہ یہ تکبر ہے، لیکن اس کانام تم
نے "تحدیث نعمت " رکھ دیا، حالا نکہ حقیقت میں وہ تکبر اور شیطانی عمل
نے "تحدیث نعمت" رکھ دیا، حالا نکہ حقیقت میں وہ تکبر اور شیطانی عمل

### حضرت تقانوي كاليك واقعه

جن او گول کو اللہ تعالی اپ نفس کی گرانی کی توفیق عطافر ماتے ہیں ، وہ قدم قدم پر اپ نفس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نفس صحح راستے سے نہ ہٹ جائے۔ میں نے اپ شخ حضرت ڈاکٹر عبد الحکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنا کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی گا یہ واقعہ سنا کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی مدر کے ایک معجد میں وعظ فرمار ہے تھے، بڑا مجمع وعظ سن رہا تھا ہور ہا تھا، علوم ومعارف کے دریا بہہ رہے تھے۔ اسی وعظ کے دوران کوئی بات حضرت والا کے ذہن میں آئی آپ نے فرمایا کہ اب میں دوران کوئی بات حضرت والا کے ذہن میں آئی آپ نے فرمایا کہ اب میں

آپ سے ایک بات کہا ہوں، اور میں "تحدیث نعت" کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ بات آپ مجھ ہی سے سنیں گے، کی اور سے یہ بات آپ کو سننے میں نہیں آئے ں۔

ابھی وہ بات کہی نہیں تھی، بلکہ اس وقت سر جھکا یا اور فر بایا استغفر اللہ، میں نے یہ کیا کہ دیا، میں نے اس کو تحدیث نعب کا نام دیدیا، حالا نکہ یہ تعلی ہو گئ اور اپنی بردائی کا بیان ہو گیا کہ یہ بات آپ مجھ بی سے سنے گا اور کسی سے نہیں سنے گا، میں استغفار کرتا ہوں، یا اللہ: مجھے معاف فرما۔ یہ عمل وہی شخص کر سکتا ہے جسکے دل میں میٹر لگا ہوا ہے، اور وہ میٹر یہ تو ل رہا ہے کہ کو نسا کلمہ حد سے متجاوز ہو گیا اور کو نسا حد کے اندر ہے۔ لہذا است بری انسان، بررگ، محقق یہ فرمارہ جیں کہ میں نے تحدیث نعب کا لفظ تو انسان، بررگ، محقق یہ فرمارہ جیں کہ میں نے تحدیث نعب کا لفظ تو استعال کیا، لیکن حقیقت میں تو یہ تعلی اور تکبر ہو گیا، تو پھر ہم اور آپ کس شار وقطار میں ہیں۔ ہم لوگ نہ جانے کتی مر تبہ ''تحدیث نعب "کے عنوان شار وقطار میں ہیں۔ ہم لوگ نہ جانے کتی مر تبہ ''تحدیث نعب کے عنوان سے اپنے اوصاف بیان کرتے ہیں جب کہ حقیقت میں وہ تعلی اور تکبر میں داخل ہو تا ہے۔

تعتول مين اضافي سے رجوع الى الله مين اضافه

لہذا" تحدیث نعت "کی جوعلامت ہے،اس کو پیش نظر رکھناچاہے کہ اس "تحدیث نعت" کے نتیج میں عابری پیدا ہورہی ہے یا نہیں؟ خشوع پیدا ہورہا ہے یا نہیں؟ رجوع ولی اللہ میں اضافہ ہورہا ہے یا نہیں؟ اگریہ چیزیں پیدا ہورہا ہے یا نہیں؟ اگر یہ چیزیں پیدا ہورہی ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ "تحدیث نعت" ہے۔اور ایک

مو من کی علامت بی ہے کہ اس کو جتنا جتنا تغین انعمتوں سے نواز ہاتا ہے، دہ اتنا بی اللہ تعالیٰ کے آگے مجدہ رہ ہوتا چلا جاتا ہے، اپنی بے حقیقتی اس پر عیاں ہوتی چلی جاتی ہے، اپنی عاجزی، اپنی فروہا گیگ، اپنی عبدیت اور اپنی بندگی کا حساس اور برد حتا چلا جاتا ہے۔ اس لئے کہ دہ اللہ کابندہ ہے، اور اس کو اپنے بندہ ہونے کا احساس ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو جس نعت سے بھی نواز تے ہیں، دہ پکار المحتا ہے کہ یا اللہ! میں تو اس نعت کے قابل نہیں تھا، آپ نے اپنی رحمت سے عطافر مادی ہے۔ لہذا جتنی نعت برد حتی ہے، رجون الی اللہ میں اتنائی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

حضرت سليمان عليه السلام اور نعمتول پر شكر

حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام
کو اللہ تعالیٰ نے بے شار نعمتیں عطافر مائیں۔ مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام
کو الی حکومت عطاء فرمائی جو تاریخ انسانیت میں کسی کو بھی ایسی حکومت،
تو پہلے نصیب ہوئی اور نہ بعد میں نصیب ہوئی۔ دو میہ کہ انسانوں پر حکومت،
جنات پر ، چرندوں پر ، پرندوں پر ، فضاؤل پر اور ہواؤل پر حکومت عطا
فرمائی۔ یہ نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا:

﴿ إِعْمَلُواْ آلَ دَاوُدَ شَكُواً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُور ﴾ (سا: ١١)

اع آل داؤد! شكر كاعمل اختيار كرو، اور مير بندول مين بهت كم
لوگ شكر گزار بين روايات بين آتا ب كه حضرت داؤد عليه السلام ني يه
طع كرر كها تقاكه چوبين گھنځ بين كوئي لحه ايبانه گزرے جس بين مارے

گریس کوئی مخض بھی اللہ کاذکریا شکرنہ کررہاہو، چنانچہ آپ نے او قات کو تمام گھر والوں پر تقسیم کر دیا تھا کہ اس وقت سے لے کراس وقت تک فلال ذکر میں لگارہے گا، اس وقت سے اس وقت تک فلال صاحب ذکر کریں گے۔ دیکھے! جس طرح نعمتوں سے نوازا جارہاہے تو ای طرح رجوع الی اللہ میں اضافہ ہورہاہے۔ اور یہ دعافر مارہے ہیں:

رَبِّ اَوْزِعْنِی اَنْ اَشْکُرَ نِعْمَتُكَ الَّتِی اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلَیٰ والِدَیُّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُه وَادْخِلْنِی برَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصَّلِحِیْن (النمل:۱۹)

ترجمہ: اے میرے رب! مجھ کواس پر بیستگی دیجے کہ میں آپ کوان نعتوں پر شکر کیا کروں، جو آپ نے مجھ کواور میرے مال باپ کو عطا فرمائی ہیں، اور میں نیک کام کیا کرول جس سے آپ خوش ہول، اور مجھ کو اپی رحمت سے اپنے نیک بندول میں داخل رکھئے۔

لہذاایک مومن کی خاصیت ہے کہ جول جول اس کو نعتول سے نوازا جائے گا، اس کے اندر عاجزی اور انگساری پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں اضافہ ہوگا۔

شرير آدمي كي خاصيت

دوسری طرف شریر آدمی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جتنی زیادہ نعمتیں ملیں گی، اتنا ہی اس کی رعونیت میں اضافہ ہوگا، اس کی فرعونیت برھے گ۔ متنی شاعر بھی مجھی کبار بڑی حکیمانہ باتیں کہہ دیتا ہے، چنانچہ دہ

کہتاہے کہ:

إذَا أنْتَ اكْرَمْتَ الْكَرِيْمَ مَلَكْتَهُ وَإِنْ أَنْتَ اكْرَمْتَ اللَّيْمَ تَعَرُّدَا

یعنی اگر تم ایک شریف آدمی کی عزت کروگے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروگے تو تم اس کے مالک بن جاؤکے ، وہ تمہار اغلام بن جائے گا، اس لئے کہ شریف آدمی تمہار ااحسان نہیں بھولے گا، اس کے نتیجے میں وہ تمہار ا غلام اور تم اس کے مالک بن جاؤگے۔ اور اگر تم کمینے آدمی کا اکر ام کروگے، تو چونکہ وہ کمینہ آدمی تھا، وہ اکر ام کے قابل نہیں تھا، گرتم نے اس کی عزت کر کے اس کو سر پر چڑھادیا، تو اس کے نتیج میں وہ سر کش بن جائے گا۔

یکی معاملہ ہر انسان کا ہے کہ اگر کسی انسان کو نعتیں ملتی جائیں اور اس
کے نتیج میں اس کا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا چلا جائے تو یہ اس بات کی
علامت ہے کہ یہ بندہ شکر گزار ہے، اور اب اگر وہ نعمت کا ظہار کرتے ہوئے
یہ کہتا ہے کہ الحمد للہ جھے فلاں نعمت حاصل ہے اور یہ بات وہ ڈرتے ڈرتے
کہتا ہے کہ کہیں تکبر اور تعلیٰ نہ ہوجائے، تو معلوم ہوا کہ یہ ''تحدیث
نعمت'' کے طور پر یہ بات کہ رہا ہے۔ اور اگر نعمت ملنے کے بعد وہ منہ اٹھا کر
اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے کہ میں نے ایسا ہوں، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا،
تواس صورت میں وہ چاہے ''تحدیث نعمت'' کے الفاظ استعال کرے، لیکن
تواس صورت میں وہ چاہے ''تحدیث نعمت'' کے الفاظ استعال کرے، لیکن
حقیقت میں وہ ''تحدیث نعمت' نیسی بلکہ وہ تکبر ہے۔

## فيخنى ضرورت

یہ تو "تحدیث نعمت" کی علامت ہے، لیکن انسان خودہ اس علامت کوا ہے اور منطبق نہیں کرسکا، اسلے شخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا جب کسی نعمت کا اظہار کرے توا ہے شخ ہے پوچھے کہ فلال موقع پر میں نے فلال نعمت کا اظہار کیا تھا، آیا یہ صدود ہے متجاوز ہوایا نہیں؟ وہ شخ بتا ہے گا کہ اس صد تک ٹھیک ہے اور اس حد کے بعد غلط ہے۔ اور جب پندرہ ہیں مرتبہ شخ کو بتایا اور شخ نے اس کی اصلاح کردی تو آئی کے نتیج میں رفتہ رفتہ خودذ ہمن کے اندر ایک ترازو قائم ہو جائے گا، پھر انسان کو خود اس بات کا ادر اک ہونے اندر ایک ترازو قائم ہو جائے گا، پھر انسان کو خود اس بات کا ادر اک ہونے گے گا کہ کہال میر اقدم صحح ہے اور کہال غلط ہے، اور کہال تکبر ہے اور کہال عطافر مائے۔ آئیں کے توفیق عطافر مائے۔ آئیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



### بم الله الرحمن الرحيم

# سولہویں مجلس

الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلواة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله واصحابه اجمعين امابعد!

برے کام کرنے والے کو کم نہ سمجھو

فرمایاکہ: بہ جائزہ کہ براکام کرنے والے پر غصد کرو،اس۔
بغض کرو، مگر اپنے سے کم نہ سمجھو، اور بھی تم کو کھی کی سزا
و تادیب کے واسطے مقرر کیا جائے تو خبر دار! اپ کواس سے
اچھاہر گزنہ سمجھنا، ممکن ہے کہ وہ خطاوار شنز ادے کے مثل ہو
اور م نو کر جلاد کے درجہ میں ہو، ظاہر ہے کہ خطاوار شنز ادے یہ
کوبادشاہ جلاد کے ہاتھوں سز ادلوائے تو جلاد اس سے افضل نہیں
ہو سکتا۔ (،غاس عین ص ۱۵۵)

یعنی ایک آدمی براکام کردہاہے، اور وہ کسی ناجائز اور گناہ کے کام میں جتلاہے، تواس پر غصہ کر سکتے ہو، اور اس سے بغض رکھ سکتے ہو یعنی اس کے اس عمل سے نفرت کر سکتے ہو، کیونکہ اس کا میہ عمل قابل نفرت ہے، لیکن اس کو اپنے سے کم نہ سمجھو۔ یعنی ایک طرف اس کی برائی کو برائی سمجھو، اور دوسری طرف اس کو اپنے سے کمتر بھی نہ سمجھو، بید دونوں با تیں کیسے جمع ہوں؟

نفرت گناہ ہے،نہ کہ گناہ گارے

اس بات کو دو لفظوں میں یوں سمجھو! کہ "فت" سے نفرت کرو،
قاس سے نفرت نہ کرو یعنی فاس کی ذات سے نفرت نہ کرو، بلکہ اس کے
فعل سے نفرت کرو کفر سے نفرت کرو، کافر کی ذات سے نفرت نہ کرو۔
اور فاس اور فاجر کویہ سمجھو کہ یہ بیار ہے، جب کوئی بیار ہوجاتا ہے تو کیا
اس بیار سے نفرت کی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ بیاری سے نفرت کی جاتی ہے
کہ اس کو بڑی خراب بیاری لگ گئی۔ ہے، لیکن بیار پرانسان ترس کھاتا ہے کہ
یہ بیچارہ اس بیاری کے اندر جتلا ہو گیا۔ اس طرح اگر کوئی شخص کی گناہ کے
اندر جتلا ہے، یاکسی برے کام کے اندر جتلا ہے تو اس کے برے کام سے
اندر جتلا ہے، یاکسی برے کام کے اندر جتلا ہے تو اس کے برے کام سے
افرت کرو، لیکن اس کی ذات پر ترس کھاؤ۔

گناہ گار ترس کھانے کے لائق

میرے خر صاحب (جناب بھائی شرافت صاحب) اللہ تعالی ان کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آمین۔ جبوہ کی ایسے آدمی کا ذکر

کرتے ہیں جو کمی گناہ یا برے کام میں جتا ہو تا ہے تو یوں کہتے ہیں، فلال علی رہے ہیں جو کمی گناہ یا برے کام میں جتال ہوگئے ہیں۔اس کے لئے ''یچارے'' کالفظ استعال کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ترس کھانے کے لا کُل ہے، کیونکہ وہ بیاری کے اندر جتال ہے۔ لہذااس کا عمل قابل نفرت ہے، لیکن اس کی ذات ترس کھانے کے لا کُل ہے ترس کھانے کے لا کُل ہے اور جب اس کی ذات ترس کھانے کے لا کُل ہے تو پھر اس کوا ہے ہے کم تر سمجھنے کا کوئی جواز نہیں۔اور بالحضوص اس نقط نظر سے کہ شاید اللہ تعبالی اس کواس گناہ سے نہیں۔اور بالحضوص اس نقط نظر کی تو نی عطا فرماد ہے، اور تو بہ کی تو نی عطا فرماد ہے، اور اسکے نتیجے میں یہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے، اور میں سہیں پڑارہ جاؤں۔اس لئے کمی کوا پنے ہے کم ترنہ سمجھو۔

میں سمبیں پڑارہ جاؤں۔اس لئے کمی کوا پنے ہے کم ترنہ سمجھو۔
میں سمبیں پڑارہ جاؤں۔اس لئے کمی کوا پنے ہے کم ترنہ سمجھو۔

جن کواللہ تعالی دین ہے وابستی عطافر مادیے ہیں، جیسے اللہ تعالی نے ہمیں ہماری طلب اور استحقاق کے بغیر۔ المحمد للہ ایے طقے سے وابستہ کر دیا جو دین ہے تعلق رکھتے ہیں جو دین ہے وابستہ نہیں ہیں، بلکہ گنا ہوں کے اندر جتال لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دین ہے وابستہ نہیں ہیں، بلکہ گنا ہوں کے اندر جتال ہیں، توبسااو قات ان کو دیکھ کر ان کی ذات ہے نفر ت پیدا ہونے لگتی ہے اور اپنی برتری کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہم ان ہے برتر ہیں۔ بس سیل سے شیطان راہ مارتا ہے۔ اس لئے اس بات کو یاد رکھیں کہ کمی کی ذات سے شیطان راہ مارتا ہے۔ اس لئے اس بات کو یاد رکھیں کہ کمی کی ذات سے نفر ت نہ ہو، اگر نفر ت ہو تو اس کے عمل سے ہو، اور اس عمل کی وجہ سے اس پرترس کھاؤ، اور ترس کھانے کے باوجود یہ سوچو کہ پنہ نہیں کب اللہ

تعالیاس کو توبہ کی تونیق دیدیں اور یہ ہم سے آگے نکل جائے۔ حضرت تھانوی محال نداز تربیت

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایسی پیری نہیں تھی کہ اصلاح

اللہ اللہ علیہ کو بس وظیفے بتادید، اور اب وہ خانقاہ میں بیٹے ہوئے
وظیفے گھونٹ رہے ہیں، اور وظیفے پڑھنے کے نتیج میں نفس اندر سے پھول رہا

ہے۔بلکہ جب کوئی شخص ان کے یہاں تربیت کرانے کے لئے آتا تواس کی
واقعی تربیت کی جاتی تھی، اور تربیت ہی کے لئے بھی ڈائٹنے کی اور بھی غصہ
کرنے کی اور بھی سڑا دینے کی ضرورت بھی چیش آتی تھی۔ اس وجہ سے
حضرت والا سخت مشہور تھے، اور حضرت والا کے پاس جہال اہل علم و قہم اپنی
اصلاح کے لئے آتے تھے، وہیں ایک سے ایک اکھڑ اور غیر تہذیب یافتہ آدی

اصلاح کے لئے آتے تھے، وہیں ایک کی اخلاقی تربیت کرتے تھے اور معاشرت
ومعاملات میں کسی قاعدے یا اصول کی خلاف ورزی پر روک ٹوک بھی
فرماتے تھے، اس میں بھی ہر ایک کے ساتھ اس کے انداز سے پیش آتے
فرماتے تھے، اس میں بھی ہر ایک کے ساتھ اس کے انداز سے پیش آتے

تم بيل بو تومين قصائي مول

چنانچہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا،اسنے کوئی خلاف اصول ہات کی، تو اس کو سمجھایااور ڈاٹنا، تو وہ دیہاتی کہنے لگا: ابی حضرت! ہم تو بیل ہیں، جواب میں حضرت نے فرمایا کہ میں بھی تو قصائی ہوں۔ اس طرح ہرایک کے ساتھ علیحہ و معاملہ ہوتا تھا۔

#### ابك لطيفه

ا يك مرتبه آپ توض يروضو فرمار بي تضيء است مين ايك ديهاتي ايك براسائر بوز لے کر آگیا اور کہا: لے مولوی: تیرے واسطے لایا ہوں،اس کو کہاں دھر دوں؟حضرت والانے وضو کرتے ہوئے فرمایا کہ: "میرے سریر دھر دے"اس دیہاتی نے وہ تربوز اٹھاکر آیکے سریر رکھ دیا۔ لوگ جلدی سے دوڑے کہ یہ کیاحرکت کررہاہ، حضرت نے فرمایا کہ غلطی میری ہے، میں نے بی اس سے کہاتھا کہ سریر دھر دے۔ایسے ایسے لوگ آیا کرتے تھے۔اس لئے ان کی تربیت کے لئے جھی آپ غصہ بھی فرمایا کرتے تھے،اور فرماتے تھے کہ میر افرض ہے کہ میں غصہ کروں،اس کئے کہ دیانت کا تقاضہ يهى ہے، اگريہ نه كرول توبدديا نتى ہو گى اور امانت ميں خيانت ہوگى۔

ميرى مثال

ليكن فرمايا كهميس جب بهمي كسي يرغصه كررما موتا مول توالحمد للدذمن سے مجھی یہ بات غائب نہیں ہوتی کہ میری مثال ایس ہے جیسے کوئی بادشاہ حباد کو عکم دے کہ شہرادے کو کوڑے مارو،اب وہ جلاداس عکم پر شہرادے کو کوڑے لگائے گا، لیکن عین اس وقت مجمی جس وقت وہ جلاد کوڑے لگار ہا ہوگا، اینے آپ کوشنرادے سے افضل نہیں سمجھ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ شہرادہ ہے اور میں حب او ہوں، لیکن مارے گااس لئے کہ باد شاہ کے تھم کی لقيل كرنى ب-الحديثد، ميس جس وقت كى كودانث ربابو تابول اوركس كام يركى كامؤاخذه كرربابو تابول توالحمد للداس بات كاستحفسار ربتاب كرب

شنراد دیاور میں حب لادہوں، میں اس سے افضل نہیں ہوں۔ عین ڈانٹ ڈیٹ کے وقت د عاکر نا

دوسرے یہ کہ جسوفت ڈانٹ رہاہو تا ہوں یا مو کفذہ کررہاہو تا ہول، اسی وفت دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے بید دعاکر تار ہتا ہوں کہ یااللہ! مجھ سے ابیا مؤاخذہ نے ماسیے گا، آخرت میں میری اس طرح پکڑنہ فرمائے گا۔

ابد کھے!جو آدمی اس نیت سے ڈانٹ رہا ہوکہ مکر سے روکنااور اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اس کا ہمیں تھم ہے، اور ہر ڈانٹ پر اور ہر غصے پر ان ہو ہا توں کا استحصار رکھتا ہو، اس کا غصہ بھی عبادت نہیں تو اور کیا ہے۔ بہر حال، اس طرح یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ غصہ بھی ہورہا ہے، بہر حال، اس طرح یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ غصہ بھی ہورہا ہے، بہر حال، اس طرح یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اپنے سے اس کو کمتر بھی نہیں برے عمل سے نفر تاور بغض بھی ہے، لیکن اپنے سے اس کو کمتر بھی نہیں سمجھ رہا ہے لیکن یہ چیز مشق سمجھ رہا ہے۔ ایک خصوصی فضل سے اور کسی کے آگے پامال ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل سے حاصل ہوتی ہے۔

سالکین کے کبراور تواضع مفرط کاعلاج

فرمایا کہ: کام کرنے والوں کودین کا کام کرنے ہے دو مرض پیدا ہو جاتے ہیں۔ایک کبراور دوسر الواضع مفرط، کبر تو یہ ہے کہ وظیفہ پڑھ کراپناوپ نگاہ کرنے لگے، نماز پڑھ کرب نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگے۔اس کاعلاج یہ سمجھٹاہے کہ تکبر کی وجہ سے بڑے بڑے عابدوں کے قدم توڑ دیے گئے ہیں کہ منزل مقصود تک نه پنج سکے، شیطان اور بلعم باعور کی حکایت اس کی نظیر ہے۔ "تواضع مفرط" یہ ہے کہ اس حد تک تواضع کرے کہ اپنے اعمال صالحہ کی بے قدری کرنے لگے، مثلاً اس طرح کہ اگرچہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر اس میں خشوع توہ نہیں، ذکر کرتے ہیں مگر انوار بالکل نہیں، گویا کہ در پر دہ خدا کی شکایت کررہے ہیں۔ اس کاعلاج یہ کہنا ہے کہ اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو ذکر و نماز کی توفیق دی، ورنہ ہماری کیا مجال تھی جو آپ کی بندگی کر لیتے۔

دین کے راہتے سے بہکانہ

اس ملفوظ میں حضرت والانے دو متضاد قتم کی بیار یوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جولوگ دین کے کام میں لگتے ہیں، شیطان ان کودین کے ذریعہ بہکا تا ہے، شیطان کی اول کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ دین کے کام میں لگے ہی نہیں۔ بلکہ اس بندے کو نفسانی لذ توں اور معصقیوں میں اس طرح بیضایا جائے کہ دین کے کسی کام کی طرف اس کی توجہ ہی نہ ہو، نہ نماز کی طرف اس کی توجہ ہی نہ ہو، نہ نماز توجہ ہو، نہ روزے کی طرف اس کی توجہ ہی نہ ہو، نہ نماز توجہ ہو، نہ روزے کی طرف اس کی قوجہ ہی نہ ہو، نہ کام توجہ ہو، بلکہ نفسانیت کے اندر پی خسار ہے۔ اور اگر کوئی شخص دین کے کام میں لگ ہی گیا ہے تو اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پچھ وہ دین کا کام کر رہا ہے، اس کو برباد کر دول، چنانچہ شیطان اس کو برباد کر نے کے لئے مختلف طریقوں کا حضرت مختلف طریقے اختیار کر تاہے، ان طریقوں میں سے دو طریقوں کا حضرت

والانے اس ملفوہ میں ذکر فرمایا ہے۔

سرے در بعد بہکانہ

پہلا طریقہ یہ ہے کہ شیطان دین کاکام کرنے والے کے دل میں کبر،
عبداور خود پندی کے خیالات ڈالٹاہ۔ مثلاً اس سے یہ کہتاہ کہ دیکہ الو
بہت پہنچا ہوا آ دی بن گیاہ، تو بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے لگاہے،
تو نماز اور جماعت کاپابند ہو گیاہ، بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے اور فسق
و فجور کے اندر جتلا ہیں۔ اس کے نتیج میں اپنی بڑائی اور بے نمازیوں کی
حقارت دل میں آ جاتی ہے۔جوانسان بے ظرف ہو تاہے، جب وہ ذرا نمازی
پابندی کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف ذرار جوع کرتاہے تو پھراپی

جولاہے کی مثال

عربی کی ایک مثل ہے کہ "صلّی العائِك ركعتین وانتظر الوحی" ایک مرتبہ ایک جولاہے نے دور کعت نماز پڑھیں اور نماز کے بعد وی کا تظار شروع کردیا کہ اب میر ہاد ہی آئے گی۔یہ ہم لوگوں کا حال ہے کہ اللہ تعالی کے فضل وکرم سے ذرای عبادت کی توفیق ہوگی تو بس، دماغ عرش معلی پہانچ کیا کہ ہم برے مابد، زاہد، متقی اور پارسا ہو گئے ہیں۔یہ کبرہے۔اسکے علاج کے خضرت والا فرماتے ہیں کہ:

ایک سے کبرہے۔اسکے علاج کے لئے حضرت والا فرماتے ہیں کہ:

میکبر کا ایک علاج

"اس کا علاج برسوچناہے کہ "کبر"کی دجہ سے بوے بوے عابدول

کے قدم آوڑدیے محے ہیں کہ منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے، شیطان اور "بلعم باعور"ک حکایت اس کی نظیرہے"

یعنی آدی ہے سوپے کہ اگر میں نے تکبر کیا تو اسکے نتیج میں ہے سب
عمل جو میں کررہا ہوں، ہے سب اکارت ہوجائے گا۔ اس کی نظیر
"شیطان" ہے اسلئے کہ شیطان پہلے بوی عبادت کر تاتھا، یہاں تک کہ اس
کالقب "طادس الملا نکہ (فرشتوں کا مور) پڑگیا تھا، لیکن اس عبادت کے
نتیج میں دماغ میں خلل اور تکبر آگیا، چنا چہ جب حضرت آدم علیہ السلام
کوسجدہ کرنے کا اللہ تعالی نے تھم دیا تو اس نے انکار کردیا، اور یہ عقلی دلیل
پیش کی کہ اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیااور مجھے آگ سے پیدا کیا، لہذا میں
اس سے افعنل ہوں تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ بہر حال، اس تکبر کے
نتیج میں وہ رائد ور گاہ ہو گیا۔العیاذ باللہ۔

بلعم باعور كاقصه

دوسری نظیر "بلعم باعور" کی بیان فرمائی، "بلعم باعور" حضرت موسی علیدالسلام کے زمانے میں ایک فخص گزراہ، یہ براعا بدوزا بد فخص تھا، بلکہ "مستجاب الدعوۃ" تھا، یعنی جو دعاکر تاوہ فور آ قبول ہو جاتی تھی۔ چنانچہ لوگ اس کے پاس آکراس سے دعا کی کرایا کرتے تھے، اللہ تعالی نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ یہ "عمالقہ" کے علاقے میں رہتا تھا، چو نکہ اس علاقے کے لوگ کا فرقے، اسلئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، جب علاقے کے کافروں کو پہتہ چلاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام

حملہ کرنے والے ہیں تو وہ لوگ «بلعم باعور"کے پاس گئے، اور جاکراس سے
کہا کہ تم بڑے عابد وزاہد ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائمیں قبول فرماتے ہیں، آپ
یہ دعا کریں کہ حضرت موی علیہ السلام کے لشکر کوشکست ہو جائے اور ہم
پر فتح نہا سکے۔

بلغم باعور نے کہا کہ میں یہ دعا تو نہیں کر سکتا، اس لئے کہ یہ تواللہ تعالی کے برگزیدہ پینمبر ہیں، اور جو لوگ لشکر میں ان کے ساتھ ہیں وہ سب صاحب ایمان ہیں، میں ان کے حق میں شکست کی دعا تو نہیں کر سکتا، انہوں نے اصرار کیا کہ آپ ضرور دعا کریں۔ تواس نے کہا کہ اچھا! میں اللہ تعالی سے استخارہ کرتا ہوں، چنانچہ استخارہ کیا، اور استخارہ میں یہی جواب آیا کہ وہ اللہ تعالی کے پینمبر ہیں، تم ان کے حق میں کیے بددعا کروگے ؟ چنانچہ اس نے لوگوں کو جواب دے دیا کہ میں نے اللہ تعالی سے استخارہ کیا تھا، اللہ تعالی نے بددعا کر نے منع فرمادیا۔

وہ لوگ دوسرے دن پھر اس کے پاس پنچے،اور اس کے لئے رشوت کے طور پر پچھ ہدیے تخفہ لے لو اور عاکر دو۔اب اس عابد کو چاہئے تو یہ تھاکہ جب استخارہ کے ذریعہ یہ بات معلوم ہوگئ تھی کہ اللہ تعالی کو یہ منظور نہیں ہے، تو بس ان سے انکار کر دیتا اور قصہ ختم ہو جاتا، لیکن جب ہدیہ تخفہ پہنچا تو ایک مر تبہ پھر استخارہ کرنے کی بات دماغ میں آگئی۔ چنانچہ ان سے کہا کہ اچھا میں ایک مر تبہ اور استخارہ کر لوں، جب دوبارہ استخارہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو اب نہیں آیا، کو اس نے لوگوں نے بوچھا کہ ایک میں دعا نہیں کر تا۔ان لوگوں نے بوچھا کہ

آپ نے جو استخارہ کیا تھا، اس کا کیا جو اب آیا؟ اس نے کہا کہ جو اب میں پھھ نہیں آیا، ان لوگوں نے کہا کہ بس پھر تو کام ہوگیا، اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کو روکنے کی مرضی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو منع کردیتے، جب منع نہیں کیا اور جو اب نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے ہے کہ آپ کو اجازت مل گئے۔ یہ تاویل قوم نے بھی کرلی اور اس کے ساتھ اس عابد نے بھی کرلی، اور بالآخر حضرت موسی علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہلاکت کی بددعا کردی۔ العیاف باللہ۔

چونکہ یہ بد دعاایک نبی کے بارے میں تھی، اس لئے قبول تو نہیں ہوئی،البتہ بعض حضرات نے لکھاہے کہ حضرت موئی علیہ السلام بعد میں کئی سال تک میدان تیہ میں پھرتے رہے،یہ "بلعم باعور" کی دعاکا تیجہ تھا۔ پھر اس عابد نے قوم سے کہا کہ میں نے تمہارے کہنے سے دعا تو کر دی تھی گر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے پہلے ہی استخارہ کر لیا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ نے جو گناہ کرنا تھاوہ تو کر لیا،اور اب دعا بھی قبول نہیں ہور ہی ہے، اب کوئی الی تدبیر بتاؤ کہ موئی علیہ السلام اور الن کے لشکر کو بر بادی کاسامنا کرنا ہی بڑے۔

اب اس عابد نے غور کرنے کے بعد کہا کہ اب میں ایک تدبیر بتا تا ہوں جس کے نتیج میں یہ لوگ خود اپنے آپ کوہلاک کردیں گے۔ دہ یہ تم اپنی قوم کی نوجوان لڑکیوں کو تیار کرداور ان کو بنا سنوار کر ان کے لئکر کے اندر داخل کردد، اس لئے کہ یہ لوگ کافی عرصے سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، جب لڑکیاں ان کے پاس پہنچیں گی تو ان میں سے کوئی نہ کوئی میں جتا ہوں جائے گا، جب یہ گناہ میں جتالا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف

سے ان پر عذاب آجائے گا، اس طرح تم ان کوہلاک کرسکتے ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ابیاہی کیا،ادر ٹوجوان لڑ کیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں داخل کردیں، جسکے بتیج میں بعض لوگ گناہ میں بنتلا ہو گئے۔ بلکہ واقعات میں لکھا ہے کہ عمالقہ کی شہرادی بن اسرائیل کے ایک بوے سر دار کے باس پہنچ گئی، وہ سر دار اس شنر ادی کو لے کر حضرت مو کی علیہ السلام كے ياس آيا اور ان سے يو چھاكه كيابي شهرادى ميرے اوپر حرام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: بال! بدتم پر حرام ہے، اس نے کہا کہ حرام ہونے کے باوجود میں اس کو آج اینے ساتھ لیجاؤل گا، چنانچہ وہ اس کو لے گیااور پھراس کے ساتھ بر عملی میں جتلا ہوا،اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہے کسی نے جاکران دونوں کو نیزے سے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اس بد عملی کے عذاب کے طور یر بنی اسرائیل کے اندر "طاعون" كى بيارى پھوٹى، چنانچە صديث شريف ميس بھى آياہے كە: إنه بقية رجز أرسل إلى بني اسرائيل

لینی پیہ طاعون اس عذاب کا بقیہ حصہ ہے جو بنی اسر ائیل کی طرف بھیجاگیاتھا۔

یہ سب کچھ ''بلغم باعور''کی تجویز کی بنا پر ہوا،اس نے عمالقہ کویہ حیلہ سکھایا تھا۔اب دیکھئے کہ وہ بلغم باعور جوا تنابڑاعابد، عالم،اور مستجاب الدعوۃ تھا، کسکھایا تھا۔اب کادل پھرا تواس انجام کو پہنچا جس کاذکران آیات قرآنی میں کسکین جب اس کادل پھرا تواس انجام کو پہنچا جس کاذکران آیات قرآنی میں

﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي اتَّيْنَهُ الْتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا

فَاتَّبَعَهُ الشَّيطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُويْنِ، وَلَوْ شِئْنَا لَوَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ الشَّيطُنُ الْكَلْبُ وَاللَّهِ الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاللهُ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلَ الكَلْبِ، إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ لِلْهَتْ ﴾ (الا مراف: ١٤٥)

ترجمہ: ان اوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سناہے، جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچے لگ گیا سووہ گمر اہ لوگوں میں داخل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مر تبہ کردیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا، اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سواس کی حالت کتے کیسی ہو گئی کہ اگر تواس پر جملہ کرے تب بھی ہانے، بیاس کو چھوڑے تب بھی بائے۔

دل کب پلٹے جاتے ہیں؟

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمارہے ہیں کہ "بلحم باعور" کی حکایت اس کی نظیر ہے۔ حالا نکہ وہ اتنا بڑا عالم اور عابد اور مستجاب الدعوۃ تھا، اور لوگ اس کے پاس جاکر اپنے لئے دعائیں کراتے تھے، لیکن اس کایہ انجام ہوا۔ دل پلٹتے دیر نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ ظلمت کی طرف کسی کا دل ویسے ہی نہیں بلیٹ دیتے کہ اچا تک بیٹھے بیٹھے ایک مسلمان کافر بن جائے، بلکہ اس شخص کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر دل بلٹے جاتے ہیں۔وہ حرکت سے ہوتی ہے کہ اپنی عبادت پر گھمنڈ ہو گیا اور تکبر ہو گیا۔اور تکبر کے نتیج میں بروں بروں کے قدم توڑ دیے گئے۔ دیے گئے۔

شيخ عبدالقادر جيلاني كى ايك حكايت

حضرت شیخ عبدالوہاب شعر انی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کھی ہے۔ یہ بڑے درجہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے درجہ کے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تہجد پڑھ رہے تھے، اس دوران انہول نے دیکھا کہ ایک نور چیکا، اور پوری فضا منور ہوگئی، اور اس نور میں سے آواز آئی

"اے عبد القادر! تونے ہماری عبادت کا حق ادا کردیا، جو عبادت اب تک تم نے ادا کر لی وہ کا فی ہے، آج کے بعد تم پر نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، تمام عبادات کی تکلیف تم سے اٹھالی گئ"

یہ آواز نور میں سے آئی، گویا کہ اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ تیری
عباد تیں اس درجہ میں قبول ہو گئیں کہ آئندہ کے لئے تیجے عباد تول سے
فارغ کر دیا گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ نور دیکھا
ادر یہ آواز سنی تو فور أجواب میں فرمایا:

مجنت ادور ہو، مجھے دھو کہ دیتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عبادتیں معاف نہیں ہوئیں اور ان پر سے

عباد تول کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، جھ سے ختم ہوجائے گی؟ تو مجھےدھوکہ دیناج اہتاہے؟

دیکھے: شیطان نے کتنا براوار کیا، اگر ان کے دل میں عبادت کاناز آجاتا تو وہیں بھسل جاتے۔ جو لوگ کشف و کرامات کے پیچے بہت پڑے رہتے ہیں، ان کو ختم کرنے کیلئے تو شیطان کا یہ بہترین وار تھا، لیکن شخ تو شخ تھے، فوراً سجھ گئے کہ یہ بات اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم پرسے تو عبادت کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، میرے او پرسے کیے ختم ہو جائے گی؟

شيطان كادوسر احمله

تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک اور نور چیکا اور فضامنور ہوئی اور اس نور میں سے آواز آئی:

"اے عبدالقادر! آج تیرے علم نے تجھے بچالیا، ورنہ میں نے نہ جانے کتنے عابدوں کواس وار کے ذریعہ تباہ کردیا"

حضرت شخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه في دوباره فرمايا:

کم بخت! دوبارہ مجھے دھو کہ دیتا ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے نضل نے بچایا ہے۔

یہ دوسر احملہ پہلے حملے سے زیادہ خطر ناک اور اس سے زیادہ تھین تھا، کیونکہ اس کے ذریعہ ان کے اندر علم کی بڑائی اور اس کاناز پیدا کرنا چاہتا تھا۔

## دوسرے حملے کی سکینی

حضرت شیخ عبد الوہاب شعر انی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو نقل کرنے
کے بعد فرماتے ہیں کہ پہلا حملہ اتنا علین نہیں تھا، کیونکہ جس شخص کے
پاس ذرا بھی شریعت کا علم ہو، وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ زندگی میں ہوش
حواس کی حالت میں کسی انسان سے عبادات معاف نہیں ہو سکتیں، لیکن یہ
دوسر احملہ بردا عمین تھا نہ جانے کتنے لوگ اس جملے میں بہک گئے،اس لئے
کہ اس میں اپنے علم پرناز پیدا کرنا مقصود تھا اور یہ باریک بات ہے۔
دل سے گھمند نکال دو

اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تکبر کاعلاج

یہ ہے کہ آدمی ہے سوچتا رہے کہ کیے کیے بڑے صاحبانِ علم، صاحبانِ
معرفت، عبادت گزار، متی اور پارسا بھی جب گھمنڈ بھی جتلا ہوئے توان کا
انجام کیا ہوا۔ العیاذ باللہ۔ لہذا دل سے گھمنڈ کو نکالو، اگر تم دین کے رائے
میں گئے ہوئے ہو تواس کا یہ مطلب نہیں کہ خلق خدا کی تحقیر بھی لگ جات
اور ساری دنیا کی مخلوق کو جہنمی سجھنے لگو۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

### من قال هلك الناس فهو اهلكهم

جو شخص یہ کہے کہ ساری دنیا تباہ ہو گئی توسب سے زیادہ تباہوہ کہنے والا شخص ہے۔ جس شخص کو اپنے عیوب نہیں نظر آرہے ہیں، اور ساری دنیا کے عیوب تلاش کرتا پھررہاہے، ان کی تحقیر کررہاہے، تو وہ شخص سب سے

زیادہ جاہ اور سب سے زیادہ برباد ہے۔ تکبر کا علاج ، رجوع الی اللہ

للذاجب بھی دل میں اپنی عبادت کا، اپ علم کا، اپ زهد کا، اپ مد قد خیر ات کا خیال آنے گئے تو فور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اور کہو کہ یااللہ! آپ کی دی ہوئی تو فیق کے نتیج میں میں نے یہ کام انجام دیا، میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ کام کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ اور شیطان کے شرسے پناہ صرف رجوع الی اللہ میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپ عیوب کا استحصار کرو، جب دونوں چیزیں یعنی رجوع الی اللہ اور اپ عیوب کا استحصار کرو، جب دونوں چیزیں یعنی رجوع الی اللہ اور اپ عیوب کا استحصار جمع ہو جائیں گی تو پھر تکبر پیدا نہیں ہوئے دیں گی۔ استحصار جمع ہو جائیں گی تو پھر تکبر پیدا نہیں ہوئے دیں گی۔ دنواضع مفرط "کا پیدا ہونا

بہر حال، اس ملفوظ میں حضرت والا نے فرمایا کہ دین کاکام کرنے والوں میں ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بعض او قات اس کے بالکل الث چیز یعنی "قواضع مفرط" (حدے ہو حی ہوئی تواضع) پیدا ہو جاتی ہے۔ تواضع المجھی چیز ہے، لیکن یہ بھی اپنی حد کے اندر ہوئی چاہئے، اگر حدے آگے ہو جا کے تو ہو گا تو یہ بھی مضر ہے۔

" تواضع مفرط "كااتك تصه

اس بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وعظ میں اپنے سامنے کا ایک قصہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ میں ریل میں سفر کررہا تھا، کچھ اور لوگ بھی میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے جب کھانے کا وقت آیا تو

انہوں نے اپنا کھانا نکالا اور دستر خوان بچھایہ اور ساتھیوں کو جمع کر کے کھانا شروع کیا، تو جس طرح تواضعاً ہم کہتے ہیں کہ آیے! وال روٹی آپ بھی کھالیجے، ای طرح انہوں نے اپنے تریب بیٹے ہوئے مخص سے تواضعاً کہا کہ کہے گوہ موت آپ بھی کھالیجے" انہوں نے تواضعاً پئے کھانے کو گوہ موت کہا ہے " انہوں نے تواضعاً پئے کھانے کو گوہ موت کہنا ہے " تواضع کہہ دیا،۔ العیاف باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے رزق کو گوہ موت کہنا ہے " تواضع کے نتیج میں ایسا عمل کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری اور تو ہیں اور تحقیر ہوجائے، یہ بری بات ہے، اور یہ تواضع کا حد سے بڑھ جانا ناشکری ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پراعتراض ہے۔ اس لئے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پراعتراض ہے۔ اس لئے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔

یمی تواضع مفرط انسان کوپاس تک پنچاد تی ہے اور انسان کے اندر مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ جیسے آپ نے لوگوں سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ: ارب ہماری نماز کیا ہے، ہم تو گریں مارتے ہیں۔ اب نماز کو" گریں مارنے" سے ہماری نماز کیا ہے، ہم تو گریں مارتے ہیں۔ اب نماز کو" گریں مارنے " سے تجیر کرنا" تواضع مفرط" ہے۔ ایبا نہیں کرنا چاہئے، بلکہ اللہ تعالی کی تو فیق پر شکر اواکر ناچا۔ ہے کہ اس نے اپنی با گاہ میں حاضری کی بھی تو فیق نہیں ملی، اس کے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کوبارگاہ میں حاضری کی بھی تو فیق نہیں ملی، اس کے کیوں اس نماز کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہو؟ یہ ٹھیک ہے کہ تہماری نماز میں بہت ساری کو تاہیاں بھی ہیں، لیکن وہ کو تاہیاں تمہاری ہیں، اور تو فیق میں بہت ساری کو تاہیاں بھی ہیں، لیکن وہ کو تاہیاں تمہاری ہیں، اور تو فیق اس کے اس کے بیار استعفار کر لو۔

الله تعالى سے كہوكہ ياالله! آپ نے جھے نماز پڑھنے كى توفيق عطافر مائى تھى،
ليكن ميں نے اس نماز كاحق ادا نہيں كيا۔ استغفر الله۔ للبدا پہلے اس عبادت كى
توفيق پر شكر اداكر دادر كھر اپنى كو تابى پر استغفار كرد، يه نه كہوكہ ہمارى نماز تو
كريں مارنا ہے ، يہ بات كہناكسى طرح بھى درست نہيں۔

كو تاميول پراستغفار كرو

اور جب تم اپنی کو تاہی پر استغفار کرو گے تو جس نے اس عبادت کے کرنے کی توفیق دی ہے وہ تمہارے استغفار کو قبول کر کے اس عبادت میں کمال بھی عطافر مادے گا انشاء اللہ ارے کوئی آدمی بھی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکے ؟ہم اور تم تو کس شار میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاؤل رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے کھڑے سوج رہے ہیں، وہ یہ فرمارہے ہیں:

ما عبدناك حق عبادتك ما عرفناك حق معرفتك

ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، جب وہ یہ فرمارہ ہیں تو ہم
کیے اس کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ارے! ہماری تو ہم عبادت ان کی
نبست نا قص ہی رہے گی، لیکن جب انہوں نے اپنے در پر آنے کی تو نیق
دی، اپنے آستانے پر مجدہ کرنے کی تو نیق دی، تو پھر اس سے یہ کیسی بر گمانی
کرتے ہوکہ وہ یہ مجدہ قبول نہیں فرمائیں گے، اور کیسے تم اس مجدہ کی
ناقدری کرتے ہوئے کہتے ہو کہ یہ گندہ مجدہ ہے۔ جب تم اس کی دی ہوئی
تو نیق پر شکر ادا کرنے کے بعد استغفار کروگے اور یہ کہوگے کہ یا اللہ! اس

عبادت میں جو کو تاہی ہوئی ہے، اپی رحت سے اس کو معاف فرماد ہیجئے، تو یقینااللہ تعالی ان کو تاہیوں کو ضرور معاف فرمائیں گے۔ حضر ت ڈاکٹر صاحب کما ایک واقعہ

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیہ کے سامنے جب کوئی آکریه کہتا کہ میں نماز کیا پڑھتا ہوں بس مکریں مار تا ہوں، تو آپ کوال باتوں ہے بہت توحش ہو تاتھا۔ چنانچہ ایک صاحب نے آکر حضرت والا ہے عرض کیا که حفرت!میری نماز کیا ، میراسجده کیا ، جب میں سجده کرتا ہول تواس میں گندے گندے شہوانی اور نفسانی خیالات آتے ہیں، میری بیہ نماز تو الله تعالی کے سامنے پیش کرنے کے الائق بھی نہیں ہے۔حضرت والانے جواب میں فرمایا کہ احیمایہ تمہار انجدہ جو نفسانی اور شہوانی خیالات والاہے، یہ تو برا گندہ سجدہ ہے۔ انہوں نے عرض کیاکہ ہاں! بالکل گندہ سجدہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ گندہ تجدہ تم مجھے کرو، کیونکہ یہ شہوانی اور نفسانی خیالات والا سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنے کے لائق تو نہیں ہے، لہذا ہی سجدہ الله میال کے بجائے تم مجھے کرو۔ انہول نے کہا کہ حفرت! سے آپ لیسی بات کررہے ہیں۔ میں آپ کو تجدہ کرول؟ حشوت نے فرمایا کہ جب یہ گندہ مجدہ ہے، اور الله میال کو کرنے کے لائق نہیں ہے تو مجھے کرکے دیکیدلو، انہوں نے کہا کہ حضرت! یہ نہیں ہوسکتا، میں یہ تجدہ کسی اور کو نہیں کر سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب یہ سجدہ کہیں اور نہیں ہو سکتا تواس ہے معلوم ہوا کہ یہ سجدہ انہی کے لئے ہے، یہ پیشانی کہیں اور فک نہیں عتی، یہ سجدہ کہیں اور ہو نہیں سکتا، یہ سر سمی اور آستانے پر جھک نہیں سکتا

یہ سجدہ توانہی کے لئے ہے اور ان کی توفیق ہے۔ البتہ ہماری غلطیوں اور کو تاہیوں ہے ۔ البتہ ہماری غلطیوں اور کو تاہیوں ہے اس کی طرف سے اس تعفار کر لو، لیکن میہ پیشانی وہیں کئے گا۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ

قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعت ہے وہ مجدہ جس کو تیم ہے آستال سے نسبت ہے

یہ سجدہ معمولی چیز نہیں۔ البذااس سجدے کے بارے میں جو الی سیدھی باتیں کرتے ہو،ان کو چھوڑ دادراللہ جل شانہ کی توفیق پر شکراداکر د۔ عبادات حیمٹرانے کا طریقتہ

ہو تا یہ ہے کہ شیطان "تواضع مفرط" پیداکر کے اس کی راہ مار تا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ میں تکبر کی بیاری میں تو بہتلا نہیں ہوں، اس لئے کہ میں تو اپنی نماز کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں، اور ساتھ میں تواضع بھی اختیار کر رہا ہوں۔ لیکن یہ خیالات جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو رفتہ رفتہ اس کے دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ یہ عبادت کرنا تیرے بس کی بات نہیں، تیری نماز بھی قبول نہیں ہو گئی، جب قبول ہی نہیں ہوگی تو پھر بات نہیں، تیری نماز بھی قبول نہیں ہوگی و پھر چھوڑ داور گھر بیٹھو۔ اس طرح یہ شیطان نماز جھی خیرادیتا ہے۔

عبادات پر شکراداکرو

خوب یادر کھو! جب بھی اللہ تعالیٰ کسی عمل کو کرنے کی توفیق دیدے، اس پر شکر اداکر و،اور شکر اداکرنے کے ساتھ ساتھ سے کہو کہ یااللہ! آپ کی تو فیق ہے میں نے یہ عبادت انجام دی، البتہ اس میں میری طرف سے جو کو تاہیاں شامل ہو گئ ہیں، اپنی رحمت سے ان کو معاف فرماد یجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے:

لوُلا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

اے اللہ ااگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملی، اور اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملی، اور اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم نہ صدقہ دے سکتے سے اور نہ نماز پڑھ سکتے سے جو چھ ہے وہ آپ کی توفیق سے ہے۔ اس لئے ہم اس توفیق پر شکر اداکرتے ہیں، اور اپنی کو تاہیوں ہے استغفار کرتے ہیں۔ بس: اگر بید دوبا تیں بلتے با ندھ او گے تو نہ کہر پید اہو گا اور نہ تواضع مفرط پید اہوگی، جو شیطان کے دو ہتھیار ہیں۔

شیطان کی کمر توڑنے والے الفاظ

میں نے اپنے شخ سے حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند کا یہ مقولہ ساکہ "جو شخص کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعدید الفاظ کہدوے:
"الحمد لله، استغفر الله"

توشیطان یہ الفاظ س کر کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑدی۔ کیونکہ "الحمد الله" کہنے ہے توفیق پر شکر ادا ہو گیا تواس سے کبری جڑک گئ، اور "استغفر الله" کہنے ہے یہ ہوا کہ تواضع مفرط کے نتیج میں جن کو تابیوں پر نظر ہورہی تھی، ان کی جڑک گئ، دونوں کا علاج ہو گیا۔ اس لئے ہر نماز کے بعد اور ہر نیک عمل کے بعد کہو "الحمد الله، استغفر الله" اور یہ الفاظ کہتے وقت یہ کہو کہ یااللہ! آپ نے مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق اور یہ الفاظ کہتے وقت یہ کہو کہ یااللہ! آپ نے مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق

دی، اس پر میں "الحمد للد" کہدرہا ہوں، اور اس عمل میں میری طرف سے جو کو تا ہیاں ہو کی اس پر میں "استغفر الله" کہدرہا ہوں کہ اے الله! مجھے معاف فرماد یجئے۔ ہمارے حضزت فرمایا کرتے تھے کہ ہائے ہائے کرنے کی ضرورت نہیں، بس جو بھی عبادت کرو، اس کے بعد یہ پڑھ لو، انشاء الله شیطان کے عمل سے محفوظ رہوگے۔

الله تعالى اپنى رحمت سے ہم سب كوعمل كى توفيق عطافرمائے۔ آمين۔

وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين